الزائاب

تاليف يشخ المندمولانا محمود حسن البيرالالانورالله مقدة تسهيل مولانا سعيد احمد بالنيوري محرف وارالعلوم ديوند سرتيب و مولانا محتمد اصبن بالنيوري اساز دارالعلوم ديوند مولانا محتمد اصبن بالنيوري اساز دارالعلوم ديوند مولانا محتمد اصبن بالنيوري اساز دارالعلوم ديوند محرف الماقد في المنافد الم

غیم قبر ترین کے اعتراصنوں کے جوابات انہ ، مولانا شیخ محد عطا والرحن صاحب

والماع الماع الماع

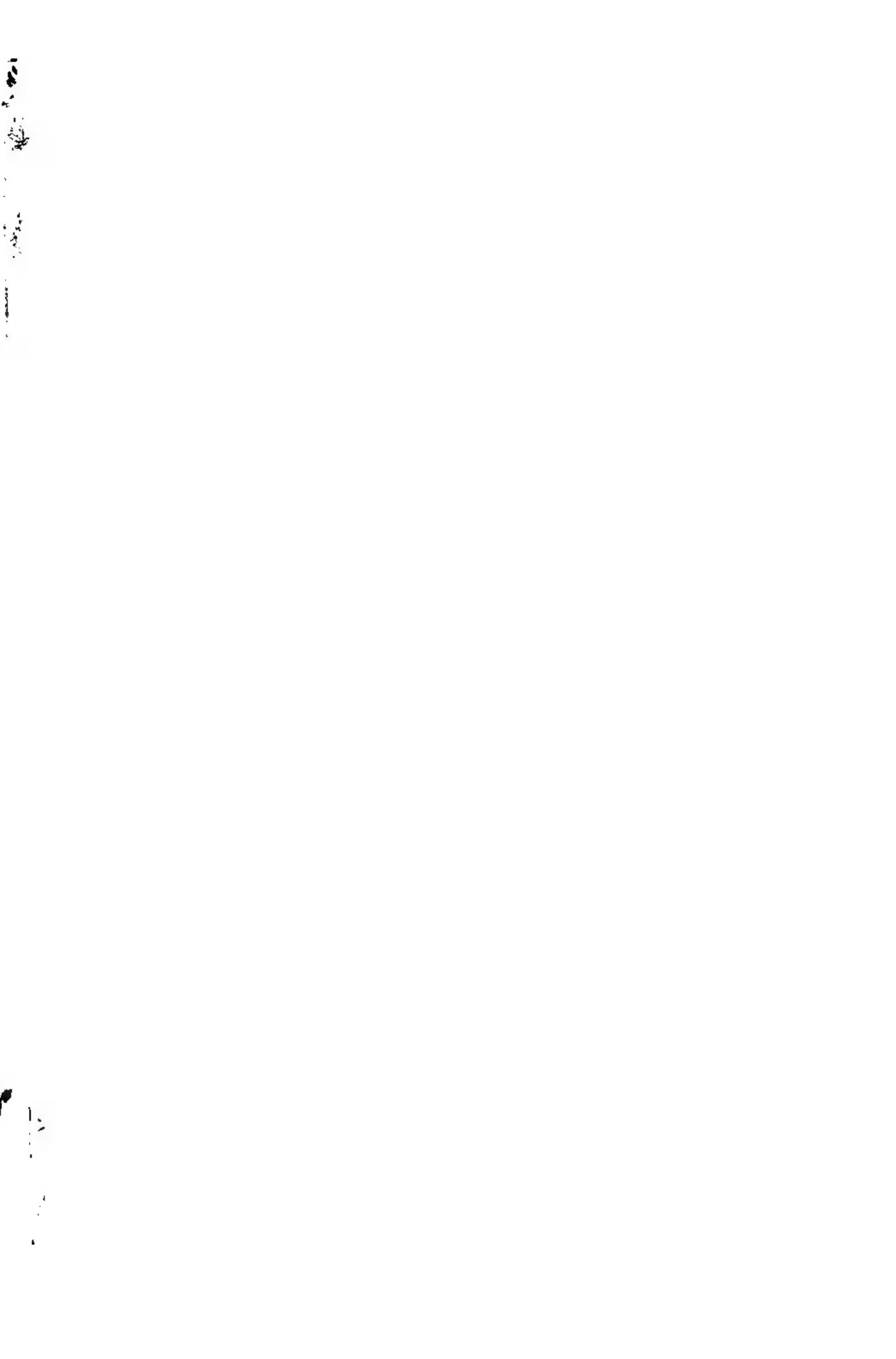





A CILLATION WANNE TO SHAWANA (ILLATION A)

### فهرست مضامين

| صفح | مضمون                                  | صفحه | مضمون                                |
|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------|
| •   | ر فعیدین کے آخری عمل ہونے کی           | 4    | عرض ناسشىر                           |
| 20  | کھی کوئی دلیل نہیں ہے                  | 11   | میش لفظ                              |
| "   | متبع صرست کون سے ؟                     | ١٢   | ادلهٔ کامله کی وجه تصنیف             |
| 44  | احادیث می نعارض نہیں ہے                | "    | غیرمقلدین کے شائع کر دہ استہارکا متن |
| 4   | ایک مشبه کاازاله                       | 14   | ایصاح الا دلیمی ایک آیت کی طباعت     |
| ٣4  | <ul> <li>آمن بالجركامئله</li> </ul>    |      | مِی علظی پر شنبیہ                    |
| ٣٩  | ندامب فظها                             | ۲۱   | كتاب كاآغاز                          |
| ۸٠, | المین کے بارے میں روایات               | 77   | <u>ں رفع پرین کامسئلہ</u>            |
| ۲۳  | سلف کاعمل                              |      | ندابهب فقها                          |
| 1   | مِتَرًا آمِن كَهِ كَ دلائل             | 1    | اختلان کی وجہ                        |
|     | آبهته آمین کہنااصل ہے اور              | 11   | ر فع یدین کی روایت                   |
| 44  | جرًا كہنا تعليم كے لئے تھا             | 74   | ترک رفع کی روایت                     |
| 40  | تورى اورسعبه رحمها الشرك روابيون ينطبي |      | ر دابات س طرف زیاده بین اور          |
| ۲٦  | كتاب كاخلاصه                           | 17   | عمل سے ؟                             |
| 14  | وفعهٔ دوم کا آغاز                      | μ.   | نقطهٔ نظر کا اختلات                  |
| 149 | و نازمي بالقد كهال بالد مع جابي        | "    | يهلانقطة نظر                         |
| ١٥  | بزام ب فقهار                           | "    | د وسرانقطهٔ نظر                      |
| 04  | لائقه اندهفني روايات                   | ۳۱   | اختلاف کی دوسری دجه                  |
| ١٥  | محلّ وضع کی روایات                     | ٣٣   |                                      |
| 1/  | سينه برباته بالمصفى روايات             | ۲۳   | ردام رفع کی کوئی دلیل بنیں ہے        |
| 00  | زيرنان مائد بانرهنے كى روايات          | 40   | د فعهٔ اول کا آغاز                   |

**张英米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米**米米米米

| ** (TRAII) **** | ( NXXXXXX |                       |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| <b>**</b>       |           | Company of the second |

| تسفحر | مضمون                                        | صفحه | مضمون                                                                       |
|-------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11    | تقليد تخصى وغيرشخصى                          | 00   | موقون روایات                                                                |
| ٨٣    | تقليد شخصى كى تاريخ                          | 1    | كتاب كاخلاصه                                                                |
| 10    | تقلیر شخصی کا وجوب اجاع امت سے ہے            | ٥٥   | ر فعهُ سوم                                                                  |
| 11    | كجحه ادر لوگول كا اختلات                     | 09   | ا کیامقدی برفاتحدواجب ہے؟                                                   |
| ۲۸    | فرقه الم حديث كى حقيقت                       | 41   | را سب نقها                                                                  |
| ۸۷    | كباابل عدبث غيرمقلدين ؟                      | 44   | د لائل: جواز کی روایت                                                       |
|       | ﴿ فَلِي كَا أَخْرُوقَتِ اورعصركا أول وقت     | 44   | ممانعت کی روایات                                                            |
| 19    | (مثل اورشلین کی سجت)                         | 11   | جواز اور ما نعت میں تعارض نہیں ہے                                           |
| 91    | غراسهب فقهار                                 | 44   | آیت کریمیہ کے ناسخ ہونے کے دلائل                                            |
| 94    | روایات                                       | ٤٠   | تاول باطل                                                                   |
| ٩٣    | بهلی روایت اوراس کامفاد                      | ۱ ۲  | أيت مي تخصيص                                                                |
| ۱۹۴   | دوسری روایت اوراس کامفاد                     | 11   | د فعهٔ جهارم                                                                |
| 90    | تمسری ردایت اوراس کامفار                     | ۷ ۳  | (۵) نظلید شخصی کاوجوب                                                       |
| "     | جوئقى روايت اوراس كامفا د                    | 40   | تقليد كي عني                                                                |
| 97    | یا بخوین روایت اوراس کامفاد                  | 11   | القايد شونسي كامطلب                                                         |
| 1/    | جهمتی روایت اوراس کامفاد                     | 44   | تقلیدے منی میں غلط قہمی                                                     |
| 94    | امام اعظم کی مختلف روایات کے ا               | 1    | ایک اورغلط قهمی                                                             |
|       | سلسدين احناف كي مختلف نقطها منظر             | 40   | د فعهٔ خامس                                                                 |
| 91    | بهلا نفطهُ نظر                               | 49   | و هول کے اغربول                                                             |
| 00    | د دسرانقطهٔ نظر                              | "    | تقلید فطری چیز ہے                                                           |
| 99    | تبسرانقطهٔ نظر<br>احراب ملای درنطو اما نهدید | ۷٠   | بهلی دلیل                                                                   |
| 1.1   | جہور کے باس بھی کوئی قطعی دلیل ہیں ہے        | ^1   | ر دسری دلیل                                                                 |
| 1.1   | رفعهٔ سادس                                   | 1    | الميسري دليل                                                                |
| 1.0   | <u>ئىمارى ايمان كامسئلر</u>                  | ۸۲   | چوگھی د <sup>نی</sup> ل<br>پر ملاکلا کا |

\*\* (TRATI) \*\*\*

| صفحه  | مضمون                                                                                 | صفحه  | معنمون                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 144   | دفعهٔ نامن کاآغاز                                                                     | 1-4   | امام اعظم سے مردی دو قول                                                        |
| الهما | مقدمات خمسه                                                                           | "     | ایمان کی تعربیف میں اختلاف                                                      |
| "     | 🛈 ملکیت کی علمت ، قبضهٔ آمر ہے                                                        | 1.4   | لفظى نزاع كى تعربين                                                             |
| 11    | بهج دسترار دغيره اسباب ملك بن                                                         | "     | ایمان کے دعومعنی                                                                |
| 100   | قبضہ کے علت ملک ہونے کی دس<br>ایک بهضمیان اس محاص                                     | 1.4   | ایمان کی بہلی تعربیت<br>زیران کی بہلی تعربیت                                    |
| 11    | ابکسشدا در اس کاجواب<br>د دسراست. ادر اس کاجواب                                       | 11.   | ایمان کے بسیط ہونے کے دلائل<br>ایمان کی دومسری تعربیت<br>ایمان کی دومسری تعربیت |
| 124   | وعورتوں کے مالک ہو گئے ہیں                                                            | 11    | المان مي كمي مشي بوتى ہے يا نہيں إ                                              |
| 114   |                                                                                       | ,,    | احناب بلا دم مطعون مختص                                                         |
| ۲۰    | و الكاح مي كس ييزي بيع بوتى م                                                         | 114   |                                                                                 |
| 11    | روح برن برقابض ہے                                                                     | 110   | تزاير إيان والى نصوص كامطلب                                                     |
| 11    | حیوامات سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ                                                    | IIA   | دفعة سابع كاخلامه                                                               |
| ואו   | انسان کا برن مال ہے                                                                   | 171   | ﴿ قضائه فاصى كاظائر إدباطنا افزيوا                                              |
| 11    | انسان اہنے بدن کا مالک ہے                                                             | 11    |                                                                                 |
| ואד   | عورت اپنے برن کو بیج نہیں سکتی                                                        | 11    | عقور د نسوخ کی تعربین                                                           |
| "     | يهلي دليل                                                                             | יוררי |                                                                                 |
| 11    | د دسری دلیل                                                                           | "     | مسئله کاآغار<br>حب نقل ال                                                       |
| ١٣٣   | سمیسری دلیل<br>م                                                                      | 11    |                                                                                 |
|       | عورت صرف اپنے منافع توالد بیج سکتی ہے<br>میں منافہ تاریخ                              |       | A 197 A F F A                                                                   |
|       | عورت ابنا نفع توالد کیوں بیج سکتی ہے ؟                                                | n.    |                                                                                 |
|       | نقع توالد کی بیج میں کوئی تو ہمین نہیں ہے<br>نفعہ تا ایک بہرو میری کرنے اسان مند سی   | 17.   | ا مام اعظم کی عقلی دلیل<br>ا ما عقل کی تفصیل<br>د لیا عقل کی تفصیل              |
|       | تفع توالد کی بیع میں کوئی نساد لازم نہیں آیا<br>کی نکا محکمہ دیات میں میں میں میں میں | ושון  | د کیل عقلی کی تفصیل<br>جمہور کی نقلی دلیل کے جوابات                             |
| ١٨٨   |                                                                                       | וייין |                                                                                 |
| 111'^ | عورت کی دو جیشیں<br>عورت کا برن اسی کا ملوک ہے                                        | 155   | جہور کی عقلی دلیل کاجواب<br>کتاب کی شرح کا آغاز                                 |
| //    | ورت ویرن ان موس                                                                       | "     | ساب می سری ۱۵ عار                                                               |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | للفخد  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API   | قاضی نائبِ خداہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٣٨    | ایک مشبه اور اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149   | قاضی و حاکم کی خلافت خداوندی پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | مردعور توں کا مالک ہوسکتاہے مگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.   | ایک مشبہ اوراس کا جواب<br>قاضی رعیت کا ولی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fi .   | اس کا برعکس نہیں ہوسکتا<br>بریند و ناجسہ سند کا مکتبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141   | كا كار بيت ما رابط المستام الما المستام الما المستام الله المستام المستام الله المستام الم | 101    | عورم ایناجسم بهبرنهی کرسکتیں<br>حضوراکرم صلی استرعلیہ دسلم کیلئے بمبرجائز تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,    | لاعلمي معقول عذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11     | حضورا كالمتعلية ولم كام التكريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144   | تضائے قاضی کے ظاہر اوباطنا نادر ہونے کی وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | ايان رروز كى صوريس ملكيت يليه صر قبضائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | تحصیل ملک کے لئے غلط طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    | كفارة يايون كي البحكيون بي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144   | اختیار کرناگناه کبیره ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | الكاري المرايك اعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإلا | طریقه کی خرابی ملک یک نهیں پہنچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | قطعة من النازنص <i>مرج نہیں ہے</i><br>سرم میں النازنص میں میں المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | شوسرا المراج ورخت كرا أواع باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144   | ہیں جو گان ہیں میدان!<br>© محارم سے تکاح حدرنا میں شبر پیدا کرناہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100    | القريب الماسي الماسية |
| 149   | مارم کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | قبضه کے اس ملک ہونے پر بہلااعتراض<br>حوارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | زنائے معنیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141    | ودسرااعراص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141   | مد کے معنیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "      | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "     | حدا درتعزیر میں فرق<br>سندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | شوبراگربوی كوفردخت كرے توسى باطلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "     | مدرنا<br>مسئله کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171    | (دوسری دلیل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IAI   | جبهوری دلیل<br>جبهوری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | דוו    | حرمتِ متعد کی وجہ<br>تاضی کے فیصلہ سے بھی منکورے تورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | امام ابوصنیفه مرح کے نقلی د لائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الملاأ | كاكوني مالك نهيين بهوسكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "     | میلی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | انتقال ملک کے اسباب منکوم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "     | د وسری روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170    | حق مين سيكار كيون نبين ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174    | غیر نکوه عورت اور د گراموال کے بارے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\*\* (Itil) \*\*\*\*\*\* (Itil) \*\*

| مة   | -14                                       | 6.0  |                                       |  |
|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|--|
| صفحر | مقتمون                                    | صفحہ | مضمون                                 |  |
|      | المارظهورسے عدم تحدید ہر                  | []   |                                       |  |
| 1.0  | استدلال درست نہیں                         | 11   | الشبكي تعربيف ادراس كي فسيس           |  |
| 4.4  | د فعهُ عاشر کا آغاز                       | "    | (۱) متنبه في المحل اوراس كا حكم       |  |
|      | فلتين والى مدسي مسي شخدير                 | u    | (٢) مشبه في الفعل اورأس كأحكم         |  |
| 4.4  | برامتدلال درست نہیں                       | F)   | (٣) سنبه في العقد اوراس كاطلم         |  |
| 7.9  | حدسب لائيرونن واحب العمل ب                |      | معتی به تول                           |  |
| 71.  | اخناف كااصل ندمهب اوراس كي دليل           | FAL  | ماحب برايه كي جامع اور محققانه تجت    |  |
| "    | قليل وكثير بإلى كه إحكام مخلف ي           |      | حبهور کی دلیل پرنظر                   |  |
|      | قليل وكبتركا فيصله رائي مبتلي بدير        | 11   |                                       |  |
| FII  | تيمور دياكبا ہے                           | 149  | امام صاحب کی دوسری دلیل               |  |
| nr   | دودر ده کونی اصل مذمهب نهبی               | "    | افعالِ حِستة اورافعالِ سرعيه كى تعريف |  |
| 714  | ا دلهٔ کامله تام مشد                      | 19.  | نهی اورنغی میں فرق                    |  |
| 110  | جواب ترکی به ترکی                         |      | افعال شرعيه كى نبى من شرعى            |  |
|      | غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ               |      | تدرت منروری ہے                        |  |
| 1    | ظاہر برکشتی اور خودرانی ہے                | 1    | ونعته تاسع كاآغاز                     |  |
| "    | غبرمقلدبن مسركياره سوالات                 | 191  | نکاح محارم بھی حقیقی کاح ہے           |  |
| 414  | التماس وياد داشت                          |      | نكاح كركے محارم سے صحبت كرنا ہى       |  |
| 774  | كيا غيرتقلد كولا غرمب كهنا بي جاس ؟       | 192  | حرمت میں زناسے برمعا ہوا۔۔            |  |
| 777  | المميمير وي                               | 110  | تهمت کاانجام براہوتاہے                |  |
| 227  | جون بھی کہے، مجھ کلی سے کھاؤ              | 194  | يانى ئايى ناپاك كامسئله               |  |
| 444  | اظهار                                     | 199  | غدابهب فقهار                          |  |
| - 1  | سوالات مشتروكا ابك اوراجالي جواب          | 4.1  | روایات                                |  |
| 779  | اس كماب كے بعد دوسری سنند اور             | ۲۰۲  | مستدلاتِ فقهار                        |  |
| ی کے | نادركتاب (سِرَاجًامُنيرًا) فيمقلر         |      |                                       |  |
|      | اعتراضول کے تواب میں عمرہ کتابت کے ماتھ ا |      |                                       |  |
| -    | (میر محد کتب فانه) نے شامل کی ہے۔         |      |                                       |  |

#### بِسُرِاللهِ الرَّحْين الرَّحِدِيمِ

### وران

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على رسول على والدوعيه اجمعين إ امابعد ، شيخ الهند ولادت المهام وفات الماماع وفات المااهم دادالعلوم ديوبندك اس فرزنداولين كالقب ہے۔ کے ذریعہ پہلے بہل ما در علمی کی آغوش تربیت آباد ہوئی بیر در دگار عالم نے اُن کے بین و سعادت کواس طرح ظاہر فرمایا کے جب سے النوں نے من مدرسمیں کتاب، زندگی کے اور اق کھوسے اسی دقت مصر پہال علم و حکمت کے فاقلہ نے سامان اتارا ، پھرتادم والسیس گلستان قامی کی بہاروں اور سے خان رسندی کے بادہ تواروں میں اضافہ ہی ہوتار ہا بخیرہ برکت کے و مناظر دیکھنے یں آئے کہ تاریخ میں ان کی مثال کم ملے گی ، اور آج تک انہی اکابر کے انفاس قدریة کی حوارت

سمركزعلم ك ترقى كى منمانت سيم- اللهم زدفزد -

منتيخ المبذي من العلوم من بيلامبن يرها، طامحور ديوبندى، قاسم العلوم واليرا صرت نالوتوئ اوراستا زالعلمارمولانا يعقوب نانوتوى كرسائ زانوك ارب تبهرك ومالاهي فارغ ہوت،اس کے چند ماہ بعد بی الا الم کے پہلے جلت دستار بندی میں دستار نصیلت سے نوازے كے اپھراسى سال جمة الاسلام حضرت نانوتوى مقطب العالم حضرت كنكورى كى معيت يس مج بيت السر کے لئے مجازمقدس کا سفرکیا ،اورصفرت نانوتو کا کی برایت کے مطابق صفرت ماجی امرارال مائے معبيعت بوئ اورسيخ عبدالغنى محردى مصعوبيث كاسترحاصل كالمناهي مادر علمى دارالعلوم ذيو

مين بلا تنواه مرس مقرر وسي اوره المعلى عدد مرس مقروفر ما ك ك .

بيم وتيم فلك في ديكهاك واوالعلوم ك فرزنداولين في مند تيرس كواس شان سه آباد كياكهم وحكمت كاريادي ماورهمي كعبام ووركا طواف كرف لك ايسيخوش نصيب اسانده تاريخ من كم كذوس من بن كى تظريبا الرس وحارطلبي اليسينكرون طلب عقرب كالنان بداركى بوجس كتلافره كامف من علامة الدرحفرت ولانا انورشاه كشميري مكيم الامت معنرت تقانوى بشيخ الاسلام حصرت ولاناحسين احدون بمنتى أظم ولاناكفايت الترويوي بقالها

ورا البدائة والماحرين معفرت مولانا محدميان صاحب، مولانا اصغرصين ديوبندى النج الاسلام معفرت مولانا الميدائة والم المعلامة ولانا محداما أنهم بليا دى الميدانية والمالات مولانا محدام الميدام الميادي المعلامة ولانا محدام الميادي الميدام الميادي المعلامة ولانا محدام الميادي الميدام الميادي وعيم (قدس الشرائع م) جيست نابغة ووزكاد اورمبيال علم نظراً يمن المنظراً من الميدام الميدا

ر کی دائی با کواکسیر کینے برمجبور سے . نیز یہ کہ مار م نبوت کے سمندر میں تو اصی کی تعلیم دینے واسے سے زرگ میدان سیاست میں الدین بالی میدان سیاست میں الدین کا ندھی اور تعان عربہ انفاز جیسے قدائے سیاست میں اس کی ہیں ہوگئی سیاست اس کی ہیں ہوگئی سیاست اللہ اللہ میں مواشی الدین کو اپنی سعادت اور ال کے نقوش قدم کومنز ریکانت ان بیجھے پر جور ہو۔ تیمی دور شیمی دور اللہ کے اور اللہ کے ابور آزادی کا آف ا بالوع ہوجا کہ ہے ۔ وران کی تاریخ کے ابق سے چند کر وٹول کے بود آزادی کا آف ا بالوع ہوجا کہ ہے۔

برزیدینے کو نشان کو پاک توبود جو گابر جورہ گرا اللہ فران کی ہے۔ کا بر جورہ گرا اللہ فران کی ہے۔ کا ام مامی ورائی اللہ کا برائی ہے۔ کا اللہ اللہ کی ہے۔ کا اللہ اللہ کی ہے۔ کا اللہ اللہ کی ہے۔ کی کی ہے۔ کی کی ہے۔ کی کا اللہ اللہ کی ہے۔ کی خوا اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی ہے۔ کی خوا اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی ال

ر عاری کربرور درگارها نم دارالعلوم دیوبند کے فیوض دبرکات ادراس کی علمی ور د عالی فدیا کومخر م اراکین شوری اورحفرت مولانا مرغوب الرحمٰن معاحب دامت معالیهم کی زیرسرکرتی جادی وساری ادرقائم د دائم رکھے، اور فوام مرزکوا فلاص وحسن عمل کی د ولت سے مرفراز فرانا رہے۔ آئین وساری ادرقائم د دائم اولاً والحرّل الله مربوبند دائم د اولاً والحرّل الله مربوبند دارالعب وم دبوبند

## بالمنظل الفظ

اَنحُمَدُ لِللهِ وَاللّهِ وَاصَحَادِهِ اللّهِ يُنَ الصَّالِحَاتُ ، وَصَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامَهُ عَلَىٰ اَحْدُرُم اللّهُ وَحُدُودُ وَاتِ ، وَعَلَىٰ اللّهِ وَاصَحَادِهِ اللّهِ يُنَ بَلَغُو ا اَفْضَى الْغَايَاتِ ، امَّا بعد : يَرْبُوبِ صَدى بَهِرى وَمُ تَوْرُوبِي فَى ، دارالعلوم دلوبند كوقائم بهوت اللهى ايك دَهالى لمى نهي يَرْبُوبِ صَدى بَهِرى وَمُ تَوْرُوبِي فَى ، دارالعلوم دلوبند كوقائم بهوت اللهى ايك دَهالى لمى نهي كذرى فَى كما كابر دارالعلوم كومن عظيم فتول سے دوچار بونا پڑا، قيام دارالعلوم كرساته بى ارساجى فتنه ، شبعیت كى يلغار، اور فات بريستى كاغوغام شروع بوگيا ، بانيان دارالعلوم اور إن كارته وارمقابله كيا ، اور نصرف يه كمان كوفاموش كرديا ، بلكه بول مي كفس جلف معمد ، كريا .

ر میرو الارت مراجی الاسلام ، حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی قبرس بیرو دولادت مراجی الاسلام ، حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی قبرس بیرو دولادت مراجی و فات به المراجی من ظرون مین رک دی، وفات به المراجی من ظرون مین رک دی، وفات بیروی اس کے تمام دار بریکار کر دہے ، قبله نما دیجھٹے تھید، دافعہ میله خداشناس ، مهاجت شاہ جہاں پور، انتصار الاسلام اور محجہ الاسلام ، اسی سلسلہ کی تصنیفات ہیں۔

وكآب ازالة الخفا تاليف بزرك است ازم كان شهركم دلى ، كرفقيهم باربا بزيارت ال

مشرّن شده دامستفاره نموره » ایسے عظیم فتنہ نے تیام دارالعب دم کے ساتھ ہی دوبارہ سراُ بھارا، توحفرت تا نوتوی قدس سرّہ

موصوف کے استنہار کا متن یہ تفا:

ریم مولوی عرالعزیز صاحب، و مولوی محرصاحب، و مولوی اساعیل صاحب ساکنان بلید دانی اور جو اُن کے سافقہ طالب علم ہیں، جیسے میال غلام محدصاحب ہونشیار بوری و مسال نظام الدین صاحب، و میاں عبدالرجمٰن صاحب وغیرہ ، حملہ حنفیان پنجاب و مندوستان کو بطور استہار و عدہ دیتا ہوں کہ اگر ان لوگوں (میں) سے کوئی صاحب مسائل ذیل میں کوئی آیتِ قرآنی

یا حدیث صحیح ،جس کی صحت میں کسی کو کلام نہرہ اور وہ اس مسئلمین سے لئے میں کی جا و \_\_ نفِس مرتع ، تطعی الدلالة بو، میش كري تونی آيت اور فی صريف يعی برايت وحديث كے برا دئ رویے بطورانعام کے دول گا۔

اولاً: رنع یدین نه کرنا، آن حضرت دصلی النترعلیه دسلم) کا بوقت رکوع جانے اور رکوع سے سر

ما نيا ال حضرت رصلي الشعليه وسلم اكا نماز مي خفيد آمين كهنا.

تَّالِثًا: أَن حضرت (صلى الشِّرعليه وسلم) كانماز مي زيرنا ف ما نظ بالمصنار

رابعًا: ال حضرت دصلى الشرعليه وسلم كامقديول كوسوره فانخدير صف ميمنع كرنا خامسًا: آن حضرت دصلی استرعلیہ وسلم )یا باری تعالیٰ کا کسی شخص پرکسی امام کی ائمہ اربعہ (میں) ہے . نقلید کو واجب کرنا <sub>ب</sub>

سادسًا: ظهركاوتت دوسركمتل كي تزتك رمنا.

سابعًا: عام مسلمانوں کا ایمان اور سپنیروں اور جرئیل دعلیہ السلام کے ایمان کامساوی ہونا۔

يُأْمِنًا: قضار كاظابرً إدباطنًا نافذ بونا

كمشريكى المالكسى شف فى التى كى جوروكا دعوى كيا كى يدميرى جوروم ، اورقاضى كے سلت جموتے گواہ بیش کرکے مقدمہ جبیت ہے ، اور وہ عورت اس کو مل جائے ، تو دہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بیوی ہے ، اور اس سے صحبت کرنا بھی اس کو حلال ہے۔

أسعًا: جو شخص محوات ابديه جيسے مال بين سے نكاح كركے اس سے صحبت كرے ، تواس برحدِ شرعى

جوقرآن ياصريث من دار ديه، مذلكا،

عشرا: تحديدآب كثيرجود فوع بخاست معيليدند بهو، دُه دردُه سه كرنا.

تنبيه ان مسائل كى احاديث كے تلاش كرنے كے واسطىمى ان صاحبوں كواس قدر مہلت رتيابوں جس قدر سے چاہیں ، زیادہ مہلت ہیں ان کوبھی گنجائٹس سے کہ یہ اسپنے ندہی بھائیوں سے بھی

امل انتهارين كري جكران حضرت ك بعدر مل الشرعليه وسلم وخصراحة ب مناشارة ، بم في القوين درودكا مبيغه برهايا ي \_\_\_\_ ي مي وكيل ابل حديث كعلم وارب كاحال! ١٢ سه به مه حضرت مشتهر کامبلغ علم که عاشرًا کے بجا تعشرُ الکه دیا ■ مردلين . المشتهر: ابوسعيد محرسين لابوري سواله ه

مولانا بٹالوی کا یے پنج منصرف تمام علمائے احناف کے خلاف تونی آمیزاعلان جنگ تھا، بلکہ حضرت امام ابوحنیفہ سے کہ جہیل وتصلیل کو بھی تفہمن تفاجس سے ناواقف عوام کو یہ تأثر دینا منظور کھا، کہ امام ابوحنیفہ سے کہ امام ابوحنیفہ سے کہ امام ابوحنیفہ سے کہ امام ابوحنیفہ سے دلیل نائم نہیں کر سکتے ، اگر وہ ایسا ہر بی توجیہ دالعصر مولانا محرسین بٹالوی کی بارگاہِ عالی مقام سے انعام کے سنتی ہوں گے ، ظاہر ہے کہ اس میں حصرت امام الائمہ کی تجہیل بھی ہے ، اورتمام علمائے احتاف ، کی تحقیہ و تذلیل بھی ، اورانگریز کی پالیسی ور لڑا و اورحکومت کرد ، کی تائید و توثیق بھی ، کیونکہ اس احت احتاف ، کی تحقیہ و تنافی کی بیرونکہ اس است میں اخت مال کی آگ جیل جاتی ، اورکلی گلی میں رہنفی و با بی است میں اخت مال کی آگ جیل جاتی ، اورکلی گلی میں رہنفی و با بی است میں اخت مال کی آگ جیل جاتی ، اورکلی گلی میں رہنفی و با بی است میں اخت مال کی آگ جیل جاتی ، اورکلی گلی میں رہنفی و با بی است میں اخت میں ان کی ان کے دیا ہے کہ اس کی کا کی دران کارزار کرم ہوجاتیا ۔

حضرت مولانامسيداصغرسين صاحب لكهية بي :

ا برائتها دا برائتها دا برائع بهنها المرائع المعن المام منفول كوشاق گذر را تقا اور بنجاب كسى خفى عالم نے ابنى وسعت كے موافق كورج الب بھى لكھا تقا احضرت مولانا رستى الهند اورآپ كرم استاذمولانا محدقاسم صاحب كويد ناگوار طرز اور تقلى نهايت بى ناپسنداكى الس صورت ميں بالالترام گويا صاحب مذبهب المام الائدكى توجن نظراتى وصرت مولانا نے استاذ كرم كى ابازت واستاره سے قلم الله يا اور اختصار كو لمحوظ ركھتے ہوئے ایسا جواب لكھاكة لم تورد ہے "

(حيات ينتيخ المبند<del>م ٢٢٩</del>مطبوعه ا داره المسلاميات لابهور)

ستنبخ الہند و حدرت امام الائمہ امام ابوصنیف و کے مقابلہ میں مولانا محترمین بٹالوی کی ناروالعُسِکی پرنکہ فریائے ہوئے اظہارائی کے دیبا جریں لکھتے ہیں :

۱۰ اس استنهار کودیکه کرنهایت تعجب بواکه مولوی صاحب مروح کاس تجوشے منہ برای بات کا ارادہ تھا، توانام ابوصنیفرسی برکیوں تناعت فرائی ،آپ کی بلند پر دازی کے لئے ہنوز گرنان بہت تھی ،صحاب ورسول الشرصلی الشرعلی دیا ہے گذر کرجناب باری تک بہنچنا تھا کام بھی بڑا ہوتا ، نام بھی بڑا ہوتا ، آپ دس رو ہے کی طبع ویتے ہیں ،ہم آپ سے فقط فہم د فراست وانعیا ف کے طالب ہیں ، ورن کھر ہم ہوں کے ، اور آپ ہوں کے ،ہمارا ہا تھ ہوگا اور آپ کا دائن ہوگا ، د فرج اخدا اور رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ہوں کے ،اور یہ مقدم ہوگا ۔ جناب من !اب تک ہم ہوجہ بے تعصبی خاموس رہے ،اور یہ مقدم ہوگا ۔ جناب من !اب تک ہم ہوجہ بے تعصبی خاموس رہے ،آپ نے میدان منسان ہاکر ہاتھ جناب من !اب تک ہم ہوجہ بے تعصبی خاموس رہے ،آپ نے میدان منسان ہاکر ہاتھ

مولانا بٹالوی مرحوم کی یہ استہار بازی ، جسے حصرت شیخ الہند ہم اطور پرد ندتنہ انگیزی ، فربات ہیں ، ندصرف عالمان ثقابت کے خلاف تھی ، بلکہ عام اصول گفتگو سے بھی گری ہوئی تھی ، کیو نکہ اصول یہ سے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جا تا ہے کہ فلال مسئلیں مدعی کون ہے ، اور مدعیٰ علیہ کون ایجر مدعی اور مدعیٰ علیہ کے موقف کی تنقیع کی جاتی ہے ، بھریہ دیکھا جا آ اسے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے اور مدعیٰ علیہ کے موقف کی تنقیع کی جاتی ہے ، بھریہ دیکھا جا آ اسے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے شہوت میں کہیسی دلیل ورکار سے ، بھرمدعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرتا ہے ، اور مدعیٰ علیہ کو اس دلیل برجواعت اصاب ہوں اُن کو اُنٹھا یا جا تا ہے ۔

کر بٹالوی صاحب نے ان سائل عشرویں نداینادعوی مُنَقَعُ فرمایا، نداس پرکوئی دہل قائم کی، مذفری مفالف کے موتف کی تنقیح کی صرورت بھی نہ یہ دیکھا کہ فلال مسئلیں می کون، ہے، اور مرعی علب کون ؟ خریمی دیکھا کہ فلال مسئلیں می کون، ہے، اور مرعی علب کون ؟ خریمی دیکھا کہ مطالبہ کر رہا ہوں اصول مباحثہ کے لیا ظ سے مطالبہ سے بھی ہے یا نہیں ؟ ان تمام استدائی امورسے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے موصوف علائے احداث کو مطالبہ سے بھی ہے یا نہیں ؟ ان تمام استدائی امورسے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے اور دورش اور قسیم افعامات کے لئے اینے خرا نول کے منہ کھونے پر آبادہ ہوگے۔

حضرت شیخ البند، مولانا بٹالوی مرحوم کے اس ہے اصوبے بن برنکیر فرماتے ہوت اداد کاملہ کے دیبا میں لکھتے ہیں۔

دد آپ اوروں سے ہردعو سے پرجب نس صریح متفق طبہ کے طالب ہیں ، آوا ہے دعور ل کے سے اگرا یسے دلائل سے بڑھ کرنہیں توا یسے تو بالضرورای آب نے لگار کھے ہوں گے، اس لئے برد سے الفعات وقوا عرمناظرہ اول آب کو یہ لازم عقا کہ اپنے مطالب کو بطور مشار الیہ ثابت فرائے ، بھرکہیں کسی اور سے البحینے کو تبار ہونے ، اور ہم کوجی اسی وقت جوا ب دمنا منا مساققا.

مگر ہوجو ہجددر جنداس کش کمش میں بیس کرا ہے اوقات کا خون کرتا ہوں ایر ہے وصکے دیتا ہوں کا کہوں ہے مطالب کے انسوم دیتا ہوں کی مردست تویں روایات کا بتہ بتا کے دبتا ہوں ،اگر آب اپنے مطالب کے انسوم مرکیہ لائیں کے ،ادراُن کی محت وا تفاق تا بت کرد کھلا پینے ، تو بھرتم ہی انتا مانٹراس باب می قلم مرکیہ لائیں کے ،ادر یعی اسی وقت بتلایں کے کہ کون سے مطالب کوکس درجہ کا تبوت در کار

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ہے ہینی توائر وصحت وسن وضعف دغیرہ مواتب روایات یں سے کون می اسکی طلب کے لئے درکار ہے ؟ اس لئے اس بات کو تواجعی اول ہی رہنے دیجے، بُرُ اپنے اعترا منول کا جواب سن لیجئے۔ رصل )

ر اوراض کا بطاہرایک الزای جواب ہے ، کین حقیقت یں اسی الزام کے منی ہیں ، الخر جا تیج بقی ہی موجو دہے ، بلک بعض جگہ دو و کو تقیقی جواب ادراسی پرس نہیں ، الخر زماد ہی معرض کے مسلک پر گیارہ اعتراض ایسے چپ یاں کے کہ مقابل عطرح سرنہ انقامے ، یا تو اپنا مسلک چپور کر خوف آکھا کے ، یا اعتراضوں کے بارگراں میں دبار ہے ۔ یا تو اپنا مسلک چپور کر خوفت آکھا کے ، یا اعتراضوں کے بارگراں میں دبار ہے ۔ حضرت استاد (مولانا محرقاسم صاحب نافوتوی نورالشرم وقدہ) نے نہایت پ ندفراکر طبع مفرت استاد و مولانا محرقاسم صاحب نافوتوی نورالشرم وقدہ ) نے نہایت پ ندفراکر طبع مفرت استاد و مولانا محرقاسم صاحب نافوتوی نورالشرم وقدہ )

البضاح الأولم المجدد الركاملر شائع بوئي تو صفرت منتظر منتظر منتظر التساح الأولم الدكاملر شائع بوئي تو صفرت منتظر منتظر منتظر المع في مقلدين كے لئے ادم کا ملا مات منتظر منتظر منتظر منتظر منتظر منتظر منتظر منتظر من كي مفيت بيداكر دى تقى بمولانا بنالوى ادنه كامله كى اشاعت المئة "من اسسى كى موجوم «وكيل ابل حدیث "كہلا نے كے باوصف ،اپنے رسالہ «اشاعت المئة "من اسسى كى

له عنوان دوادلهٔ کاملهٔ سے پیمان تکسلسل مجارت صنرت مولانا مفتی احدالر شن صاحب تم جامعة العلم الاسلامیہ بنوری اون کرامی کے مفہون مضرب شنخ الہند کاعلی مقام اوران کی تصانیف «مطبوعة مقام مود» رطبی کردہ بعیۃ العلایز ندامنا آنا مشاکسے المؤو سے 11

جواب دہی کا دعدہ ہی فرماتے رہے، گرچ نکہ ادار کا ملہ ، کا جواب لکھنے سے پہلے اس کے مندرجات کو سہمنے کا دشوار گذار مرحلہ در بیش مقا ہج کسی طرح سطے نہیں ہو بانا تھا، اس سے مولانا بٹالوی مرحم کے سہمنے کا دشوار گذار مرحلہ در بیش مقا ہج کسی طرح سطے نہیں ہو بانا تھا، اس سے مولانا بٹالوی مرحم کے تمام دعدسے معشوق ہے وفائے وعدسے ثابت ہوئے۔

بالآخرجاب نویسی کے نے ایک ایسے فعی کا انتخاب عزوری ہوا، جو سخنی اور رکی ہوا، جو سخنی اور تون نجی میں بک ہم افسک مصب پر فائز ہو ، اور ائمہ معدی اور اکا برامت کی مشان میں ستاخی دہرزہ سرائی میں روافض کا استاذ ہو ، یہ تقی محدات اور ہوی صاحب کی شخصیت ، جوفیر مقلد دل کے صلقہ میں روافض کا استاذ ہو ، یہ تقی محدات اور ہوی صاحب کی شخصیت ، جوفیر مقلد دل کے صلقہ میں رواض المناظری والمشکلمین ہے لقب سے سرفراز سے ، چنا بچہو صوف نے ، دادلہ کا ملہ ،، کا جواب رومسر برآور دو اہل صریت حضر آ

رمصباح الادله کا اشاعت کے بعد بھی حصرت شیخ الہذنے جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ مثنا پر جناب دکیل اہل حدیث بھی حسب وعدہ کچھ لکھیں ، تو دونوں کو مکیا نمٹنا دیا جائے ، لیکن کو عرصہ بعد مولا نا محرسین صاحب نے اپنے پر جبر مدا شاعت السبنة ، میں یہ اعلان کر کے جواب سے سے سبک دوشی حاصل کرلی ۔

روی نے کتاب مصباح الاولة ، مصنفه ولوی عمد احساک و بنا مهادیما ، واقعی کتاب لاجواب اورجواب باصواب ہے ، اس بار سے بی اب کی وقلم اٹھا نے کی خرورت نہیں ، جلہ امورکا جواب فقت و مفصل اس میں موجود ہے ، اورطالب حق کے لئے کانی ووائی ہے ، ہمسال اراد و بعی تحریر جواب کا مفتم تھا ، چنا نچر اپنے برجریں ہم و عده کر بچکے تھے ، گر دید مل العب مصباح الاولة معلی ہوا کہ اب تحریر جواب میں وقت مرف کرنا فغیول ہے ، اس لئے مناسب مصباح الاولة معلی ہوا کہ اب تحریر جواب میں وقت مرف کرنا فغیول ہے ، اس لئے مناسب سے کرسب صاحب اس کتاب کی خرید اری میں سی بلیغ مبزول فرمائیں ، اور اس کے مطالعہ سے مستفیض ہوں !

اس اعلان محبعد مزید انتظار فضول مقاء اس کے حضرت رج نے بنام خدامصباح الادلۃ کے جواب میں قلم انتظام احضرت تحریر فرماتے ہیں:

اله شخص بعدی غیرمقلدیت سے ترتی کر مے مرزا غلام احمد قادبانی کے دام تزویر میں داخل ہوگیا تھا، اور دولتِ یان کھومیھا تھا، نعوذ ماسٹرین الحورِ معدالکور (ہم زیا دتی کے بعدنقصان سے اسٹر تعالیٰ کی بناہ جا ہے ہیں) ۱۲

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*

۱۰۱س کو دیمه کرمولی مواکر چونکه مجتهد مولوی محترسین صاحب ، معبآج کو جواب سانی

فرائے ہیں ، اوراس کی مدح میں رطب اللسان ہیں ، تواب ہرگز تحریر جواب ادار کا ملسکی طرف

توجہ نہ فرائیں گے ، علادہ ازیں اور بعض حضرات مجتهدین پنجاب بھی تعربیت مصباح میں صفرت

مُشَتَّرِک ہم زبان مقیر ، سواب ہم کو مصباح الادلة کا جواب کھنا پڑائی والیفناح الادلد ملک )

او ایصناح الادلة ، پہلی مرتبہ را الله الله میں جوائی جس کے مسلم میں مولانا سیدا معرسی میں مارد تی میں میں میں مولانا سیدا معرسی میں میں مولانا سیدا معرسی میں فارد تی کے ساتھ مطبع قاسمی دیو بند سے شائع ہوئی جس کے صفحات چارشوہی دروازہ مراد آباد سے بھی کتب خانہ اور کی دروازہ مراد آباد سے بھی کتب خانہ اور کی دروازہ مراد آباد سے بھی کتب خانہ اور کی دروازہ مراد آباد سے بھی کتب خانہ اور کی دروازہ مراد آباد سے بھی کتب خانہ اور کی جس پرسن طباعت درج نہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ اور پیشن دیوبندی اور پیشن کر کیہ کے بعد کا ہے اس کے چارسو بار قباد ہی جارت یہ سے :

ادی وجه کدارت دجوا فان نتازعُمْ رفی شکی و فرد و الله و المن و الله و المن و الله و المن و الله و المن و الله و ال

له عوان ایفاح الادلهٔ سے بہاں تک پوری عبارت مقام محمود مدال تا م الاست ماخوذ ہے الد کے مفام محمود مالا مضمون فتی احدالرحن صاحب مذالہ ۱۲

ولادت بالمالع وفات بالمام المسام اس السلمين درمانت كياكيا توصرت في يرفراياكم: ورايعناح الادلة كى طباعت اول اورثاني بي تصيح مذكر فى وجرس بدلكام غير مقلدوں کو اس ہرزہ سرانی کاموقع مل گیا۔۔۔۔۔بہرطال سورتی کے اُس مضمون کاجواب لكوديجة ، آيت مي كاتب كي غلطى ظاهر ب ،جومفنمون حضرت رحمة الشرعليد في ما إلى ولاق مي المعاسب، وه معاف طور سے واضح كر رہاہے كر وه أيت كوغلط طريقير برياد نبس ركھنے تھے غورفرمائے اورا ستدلال فائم سیجنے !"

الغرض بدافسوس ناك علطى سے اوراس سے زیارہ افسوس كى بات بدسے كرد يوبند سے حضرت مولانام يداصغرسين ميال صاحب كالصحيح كمائق ادرمرادآباد سي نخوالمح ثين حضرت مولانا فخوالدین صاحب کے حواشی کے ساتھ بہ کتاب سٹ ائع ہوئی الیکن آبیت کی صحیح کی طرف توجہ نہیں دی گئی ، بلکہ حضرت الاستاذ مولانا فخرالدین صاحب قدس سٹرہ نے ترجم بھی جوں کا توں کر دیا ، اس سنے دارا احساوم دیوبند کی موتر مجلس شوری نے مطے کیا کہ ایضاح الادلہ کوتصحیح کے سساتھ شاتع كياجات كمرهم نع جب اس مقصدت ايعنل الادلة كا مطالعه كباتو إندازه هواكه بهل

ادلة كامله كى طباعت مزورى سب،اس كے بغیرالیناح كاسمجمنا رشوارسے-

ود اولة كامله "اكرجيحفرت قدى سيره كى سب سيهلى تصنيف ب متاهم دمكرتصانيف س زیاده برمغزه جامع مانع اور مدلل به محصرت مولانا سیدا صغرت میال صاحب تحریر فرماتی که: موادلة كالمه أجس كادوسرانام اظهارالحق عي يدد وجزر كاايك بخضررساله ااور سب سے بہلی تعنیف ہے . . . . . . . . کن برخلاف عام معنفین کے \_ \_ \_ کہ ان کی ابتدائی تعمانیفنیں وہ بات نہیں ہوئی جو آخری تعمانیف میں ہے ۔۔۔۔۔۔حضرت مولانا كى يەپىلى كتابىلى آئندە تصانيف كى طرح عمل سے، بلكدان سے بى زياد ويرمضاين اوردتین وروئل سے اہل علم ی کھوداد دے سکتے ہیں اکس طرح بڑے بڑے مفاین كومخقيرعبارات مي ادا فرمايا يه، اوراسي كيعوام توعوام معمولي الى علم كيفهم سي معى بابر بوكن هيه وحيات شيخ البندم المعلوعددار الكتب اصغريه ديوبندى

ا میفرت مرنی قدم مرو کے ایک قلمی کمتوب کا قتباس ہے ، یہ کمتوب صاحب زارہ محترم مولانا سید ارشد مدنی مظلم استاز صدیت دارانسام داوبند کے یاس محفوظ ہے ١٢

الغرض ادائر کاملہ کے مضامین کی بلندی انگار مشرکی بلاغت، اور عبارت کا اختصارا سبات کا تقتی تقاکد اس کی سہیل کی جائے ، تاکہ عام قارین کے لئے بھی کتاب قابل استفادہ ہوجائے، اس کے تسہیل کے ساتھ کتاب ہیں گی جارہ کی ہے۔
اس کے تسہیل کے ساتھ کتاب ہیں کی جارہ کی ہے۔

تسہیں کا کام اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے بالکل ابتدار سے ذیر بحث مسئلہ معایا گیا ہے ہی حضرت قدس سرّوکی باتوں کو اپنے الفاظیں بیش کیا گیا ہے ، اس کے بعد صفرت قدس سرّوکی عبارت بعید رکھی گئی ہے ، تاکہ قاری جب بات سمجھ کر حضرت کی عبارت پڑھے ، تو اس کا لطف دو بالا ہوجائے ہامید ہے کہ اس حقیر محنت کے ذریعہ کتا ب سب لوگوں کے استفادہ کے قابل ہوجائے گی ۔۔۔۔۔اس کے بعد ایصاح الاولۃ اسی طرح تیار کی جائے گی ، اور این شارالہ مہت جلد قارین کرام کی ضدمت میں بیش کی جائے گی ۔

یدگات می نے برادرعز پرجناب بولانامحدامین صاحب پالنپوری سلئه استاذدادالعلوم دیوبند کے ساتھ مل کرلکھی ہے، بلکہ حقیقت بی انہی کاعزم مصمم اس کتاب کو دجودمی لایا ہے۔ انھوں نے پہلے میری بات قلمبندگ ، پھر محنتِ شاقہ اُٹھا کراس کو مُرَتَّبُ کیا ، فَجَزَا اللّه مِنعالی خیرًا فی الله الله علی الله ع

> سعيدا حمرعفا الشرعنه بالن يورى خادم دار العلوم ديوبند ١١٠ر بي الاول ساله

> > اس كرب كربعد دومرى مستنداورنادركراب (بسر احبًا مُن ير الخرمِقلدين كراخراصون كرج اب س عرد كراب كرسانقه دمير عددكت خاند في شامل كرب

#### بسرالبوالخوالغير

الحمد المعربة العليين، والصّاوة والسّلام على خيرخلق سَيِّدِنا محمدٍ خَاتُورالنَّبِيِّن، واله وأزُواجه وعُعِيه اجمعين. بعدحمد وصلوة كے اُخفرزمن ، بندة محبورسن ، دلوبندی ، حضرت منتمر جناب مولوى عدسين صاحب \_\_\_\_ مشتيران تهامطبوع وسفير بدوت تان امرتسر---کی ضرمت یں برگذارش کرا ہے کہ اس جھوٹے مند پر بڑی بات کاارادہ عقا، آو امام الوصيف مى يركبول تناعت فرمانى، آب كى بلندر وازى كے لئے منوزگنهائش بهبت نقی اصحابه ورسول النه صلی الشرعلیه وسلم سے گذر کر اجناب باری تک بینجنا نقا مکام می برا ابرتا ، نام می برا ابرتا ! آب دس رست روبیری طائع دیتے ہیں! ہم آپ سے فقط نہم د فراست وا نصات کے طالب ہیں! درنہ کھر آب ہوں گے، اور ہم ہوں گے، ہمارا ہا تھ ہوگا ، اور آب کا دامن ہوگا ، روز جزار خدااوررسول خدا بول معد اورسيمقدم مين بوكا، زياده كماعض كيخ! جناب من ااب نك بم بوجر بي تعصبي خاموش رسيم اآب في مدان سنسان پاکر ہات باوں بائے متردع کئے ،اب آب کی تعیر کی نوبت بہاں تك المي كراشهارجارى مون الكهاس فتن الكيرى يركونى كهال تك جيت رسے،اس سے سردست ہم جی کھے کھے وض کرتے ہیں،اس کے بعد جی اگرآب ماعة باول بلائيس كر ، توهير بم على انشار النتر باعة دِ كمائيس كر ، ورمذ خرج م خود ابل اسلام كرزائع فيها بين كويب نهيس كرست .

له احقررُمُن بعنی اینے زمانه کامعمولی آدمی (به غایت تواضع ہے) ۱۲ که درمفیر بندوستان -امرتس برمی ایک پرمیں کھا جس میں اشتہار طبع کرایا گیا تھا ۱۲ سکٹ نزاع نیما بن بعنی باہمی تعبگر ۱۳

آپ اورول سے ہردعوے برحب برعب مرعوکی مرتا میں تواسے توبالفردائی آپ تواسے رعوں کے لئے اگر ایسے ولائل سے بڑھ کہ ہیں، تواسے توبالفردائی آپ کے اگر ایسے ولائل سے بڑھ کہ ہیں، تواسے توبالفردائی آپ کو یہ لائم کھے ہوں گے ، اس لئے ہروئے انسان و تواعد مناظرہ اول آپ کو یہ لائم کھنا کہ اپنے مطالب کو بطور مُسٹی اگر ایسے اور ہم کو بھی اسی وقت جواب دینا مناسب تھا۔

مگر بوجو و چند در چنداس کش کش میں تعبین کر اپنے اوزات کا خون کر تا ہوں ، بڑتی عوض کئے دیتا ہوں کہ ہر دست تو میں روایات کا پت ہتا کہ دیتا ہوں ، برائی ہو عوض کئے دیتا ہوں کہ ہر دست تو میں روایات کا پت ہتا کے دیتا ہوں اگر آپ اپنے مطالب کے لئے نصوص حریحہ لائیں گے ، اور اُن کی صحت واتفاق ثابت کر دکھا ہیں گے ، تو کھر ہم بھی ان شار الشراس باب میں شام اُنٹی ہوت در کار ہے ؟ یعنی تواثر وصحت ، وحشن وصف وغیرہ مراتب روایات کا شوت در کار ہے ؟ یعنی تواثر وصحت ، وحشن وصف وغیرہ مراتب روایات میں سے کون سی بات کس مطالب کے لئے در کار ہے ؟ اس سے اس سے

له مثار اليه : جس كى طرف اشاره كيا كياس معنى بهلي آب احاديث محيم كيم تفق كليها اينام كلناب الرائية الم

\*\* ( The same the sam

# رفع بدن کامستایہ

نداہب نقہار ۔۔۔۔نقطہا کے تطرکا اختلاف سے نفع اور ترک رفع کی روایا ت ۔۔۔نقطہا کے تطرکا اختلاف ۔۔۔ نفع کے دفع کے دلائل ۔۔۔ دوام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے ۔۔ دور رفع پرین کے آخری عمل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اورا حادیث میں تعارض بھی نہیں ہے ۔۔۔ تمع حدیث کون ہے ؟

# رفع أيران كالمستلد

نازك شردع من تكبير مركيد كے وقت رقع يدين (دونوں ما عدا تعانا) بالاتفاق سنت هے ، اوردكوع مي جاتے وقت اور ركوع سے أعظة وقت رفع يدين سنت سے يانہيں ؟ اسس مي امت كاختلات هے- ائمة اربعمي سے ووامام ان دو حكموں ميں بى رفع يرين كوسنت كہتے بن اوردوامام رفع بدین مرسف کوسنت کتنی ، زابه کانفسیل درج ذیل ہے . حنصير كنزديك دكوع مي جات وقت اوردكوع سے اسفے وقت رہے يرين مرده

يعنى خلاب اولى ب استاميس يكد رقولُهُ إلاَّ في سَبُعٍ ) أَمَثُنَاسَ الى أَنَتَ صاحب درِ مُخرَّار نے ابنے تول سرالاً فی سَبْع ، سے لأيرفع عن تكبيرات الانتقالات اس طرف امثار وكيا بك كتكبيرات انتقاليد كي وقت خلافاً للشَّافعي واحسم كَ فَيُكِّكُرُكُ بالقدمنيي أنفائه عائي كداس مستدي المثانعي عندناء ولايفسك الصلوة ادرامام احدم كااختلات ميورس باعداً مفانا بهارك

رشامی صبحی) نزديك عروه ب ،ادرخازفاسدنسي بولى . مالكيدك نزديك في ركوع من جاتے ہوئے اور ركوع سے أستے ہوئے رفع بين مرده ہے، علامہ دُرُدِیْرہ کی سٹرح صغیر میں ہے کہ ونكب رفع اليكين مع الامامراي عنده

تبرتر كمبرك وقت وفع يدين ستحب وكوع مي جاتے وقت اورو کوع سے آکھتے وقت اور دو رکعت

لاعندركوع ولأرفع منه ولاعندقيام من

کے بعد تمیسری دکعت کے لئے اُ تفتے و تمت مستحب

التُنتَين ربكُغَة السَّالِك للصاوى مع الشرح الصغير <del>سماا</del>)

علامه عبدالرحمٰ بجزئري كآكاب الفقه على المذابهب الأربعه مي تحرير فرمات يسي كم مالكيد فرمات بي كر دونوں ما تفول كو دونوں مورونو المالكية ؛ قالوا: رَفْعُ اليدين حَسَنُ وَ تک اعلانا تکبیر تحریمہ کے وقت مستخب اور المنكبين عند تكبيرة الاحرام مندوب، اس کے طاوہ میں عمروہ سے . وفيماعل اذلك مكروة رصنه)

ا مام شافعی فرانے ہیں کدر کوع میں جاتے وقت اور دکوع سے اسمنے وقت رفع مین سنت مؤكده سب ، كتاب الأم بس حضرت عبدالشرب عرض الشرعنها كى روايت ذكر كرف سك

بعدامام تامعی فراتے ہیں کہ:

میں ہمارا فرمی سے اچنا بجرہم ہرخازی کو حکم دینے میں \_\_\_\_خوادامام ہویامقتری دیامنفرد امرد ہو ياعورت \_\_\_\_كروهاي ودنول بائة أنعات جب نماز مردع كرے، جب ركوع كے التي كيدكيا اورجب اینامررکوع سے اکھاتے۔

سے سراعثاتے دقت توہما را خرب بہ ہے کہ وہ

وَبِهِ لَا نقولُ فَنَا مُرْكُلُ مُصَلِ إِمَامًا او مَامُومًا ، او مُنْفِي دًا ، رَجُلًا ، أَوِ امْرُأَةً ؛ ان يَرُفعَ يَكَ يُهُ اذا افْتُتَتَمَ الصَّلْوَةُ واذاكُبَّرُ للتُرْكُوعِ، وإذارَفْعُ رَأْسُه مِن الركور؟ (كتاب الأم صلايل)

اورامام نؤوئ مشرح كبذيب مي تحرير فرمات مي كم اورر ہارفع بدین رکوع کی تجبیر کے دقت ادر کوع

وأمَّارَفْعُهُما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمل هبنااندسنة فيهما.

(المجبوع ميليا)

منت سے ان دونوں مگہوں میں ۔ الممث نعي في عدادت فراني به كد فدكوره بالآين جلبول كم علاده خازي كسى اورجب كله

رنع پرین نہیں ہے ،چنانچروہ تحریر فرماتے ہیں کہ ولانَامُ أَنْ يَرْفُعُ يَكَايُهُ فِي شَيْرُمنِ اورتم نازى كورفِع يرين كا حكم كيميرك وقت النكرفي الصلوة التي لهاركوع وسجود نين ديتي سيركوع سجده والى تمازي

الافى منه المواضع النَّكُ . (كَالِالْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ) مِلْ النَّيْن جُلُول مِن . مگرستوا قع کے نزدیک نرکورہ بالاتین جگہوں کے علاوہ ایک اور جگر کی دفع بدین تعب ہ، اور دہ ہے میری رکعت کے شروع میں امام نؤوی اشے میندب میں لکھے ہیں کہ

فَحُصُلُ مِن مُجَعُوع مَاذَكُرتُهُ اللهُ يَدَّعَلَى مِن الْحَامِينِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهُ اللهُ

الفقرس للمقتابي كه

الحَمَّايِلَةُ ؛ قَالُوا: يُسَنَّ للرَّجُلُوالَمَ أَلِيَّ رفعُ اليداين إلى حَلُ وِالْمُكِبِينَ عندتكمة الإحرام ، والركوي، والي فع منه د منه ، و منه ،

حنابلہ کہتے ہیں کہ مرد کے لئے ہی ادر عورت کے لئے ایسانا استون سے ہی دونوں موند صول تک مائد اٹھا نا استون سے محمد محمد ترخر کمید کے وقت مرکوع میں جاتے وقت ادر مرکوع میں جاتے وقت ادر مرکوع میں جاتے وقت ادر مرکوع سے اُسٹنے وقت ۔

خاصبالاتام باتول كاخلاصه بيه المكرز وركعت

بعدجب ميسرى وكعت كمط المواس وتت

اختلاف کی اوجی در نع بدین کے سلسلی روایتیں مختلف وارد ہوئی ہیں، اور اختلاف کی اور کاعل می مختلف رہا ہے، دوراول میں معاہر کرام اور تابعین عظام رم کاعمل می مختلف رہا ہے، اس کے سعم ایک اس میں مختلف رہا ہے،

اس کے ہرمجتہد نے فورکیا کردونوں میں داعج کیا ہے ، جس نے جس بات کوراج سمجھا اس کو اخذارکیا۔

رفع برس کی روابیت متعددی، گرفائلین رفع کے نزدیک و میں میں میں میں میں کی استران کا میں کا میں

(بخاری شریف ملا باب دفع الیدین) مین مین کند کتے تقے ، اور سجد دل یں بیمل نہیں کرتے بیر صدیث شریف رفع بدین کے مسلسلیم مب صوبی سے زیادہ تو ی سجی تی ہے۔

CHANGERMAN

حصرت عُلْقُهُ الميتي كمصرت عبدات بمسعود رمني الشرعة فرمايا وكيامي آب حفرات كورسول المثر ملى الشرعليه وسلم كى تازىد پرهاوس و بعراب فياز برهی امیں بہلی مرتب کے عدا وہ رفع برین نہیں کیا .

عن عَلْفَهُ مَ قَالَ قَالَ إِن مُسْعُودِ مِن الله عنه: ألا اصلى بحكم مسلوة رنسول الله صلى الله عليتهم ، وتَصَلَّى فسلم يَرْفَعُ بِنَابِهِ إِلاَ فَي أُولِ مَرَّةٍ . (رَزَنَ تُرْبِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس صدیت کوامام ترندی تین حسن کہا ہے، اورا بن ترزم طاہری (یو بُرِقلِد) ۔ نے اپنی مشہورگاب "المعلى" من صحيح كهاس ، كه صنات في اس مديث بركلام كياس ، محرعلام احرمورث كرا في كومم يتر ذكرت بوت فرمايا سهكه

وهذاالحديث صحيح صحيح معتدكة ابن حزم وغيرة من الْحُقّاظِ، وما قالوا في تَعُلِيُلِهِ ليس بعِلْيِّ (شرح ترندی ص<del>ابع</del>)

يه مدميث مجيع هيه ، ابن حزم اور : مَكْرِحْفًا ظهريث في اس کو مین کہا ہے ، اور لوگوں نے اس کی تعلیل میں جو کے کہا ہے وہ عِلْت خرابی انہیں ہے۔ ر فع برين كامت بلدج نكرُمُ فركة الأرار بهاس التحصرت ابن عمره كى مذكوره بالاحديث برنجى

طرح طرح سے کلام کیا گیا ہے جس طرح عبدالٹرین مسعود کی فرکورہ بالاحدیث پرکھیہ لوگوں نے کلام کیا بر، اگر جارے تردیک صحیح بات وہ ہے جو علا مرابن مام د حنی انے بداید کی شرح می تحراف ہے سارى بحث كے بعد تحقیقی بات بر سے كردونول رقایل حضوراكرم صلى الشرعليه وسلم سے تابت يى يعنى ركوع مِن جائے وقت بائد أنفانا اور سراً تفانا البذاتعان کی وج سے ترجیح کی مزورت میش آئے گی۔

والقَلُرُ المُنتَحَقَّقُ بعد ذلك كُلَّهُ تُبُوتُ رواية كُلِّ من الأمركين عنه صلى الله علاسهم الرفع عندالركوع وعدمه فيحتاج الى الرجيم لقيام التعارض. (فع القريم)

نیزعل کے اعتبار سے بھی دونوں باہی حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے توانز کے ساتھ مروی بن الم العد علم معمد الورسشاه كشيرى مع فرمات بي كر دونو ساتو برمتواتر عمل راسيه صحابركام تالعين تُواترُ العملُ بهمامن عمد الصماية والبابعين

ادرتيع تابعين كے زمانہ مے ، اور اختلات مرت اس بات میسے کر دونوں میں سے انفل کیلے؟ واقعديد سي كررتع يرين كى روايات تركب رفع سے زماده میں، قائلین کہتے ہیں کہ بچاش صحابہ کرام سے رفع بدین اور مل سيرزياده سيع؟ كروايات مردى بين مكريه بات مجع نهي سيرتكم

وأتباعم على كلا الفحوين وانمائق الاختلا في افضل من الامرين. (يَالُ الْمُرَّيِّنَ مِنْ) روایات طرف زیاده ی

إس ميں أن صحابہ كوبھی شمار كرليا گيا ہے جن سے صرف تبير تحريبہ كے وقت رفع يدين مردى ہے، صیح تعدا دستوکانی می تصریح کے مطابق بیس ہے، ادراس یم کبی نفد کی گنجائش ہے، امام العصرعلام تشميري كي تحقبق كے مطابق بحث و تخيص كے بعد سندرہ صحابہ يا اس سے بھى كم رہ جاتے این ---- اور ترکب رفع کی صریح روایات پایج ہیں ۔

مرعمل کی صورت اس سے مخلف ہے ، مدینہ منورہ جو تہبکو وی ہے ، اور کو فدع عساکر اسلام ك جِعادُ لى سه، اورجس مي يا يخ سوصحا بركرام كا فروكش بهونا تابت سه ان دوشهرو ل کے بارے میں بوانق ومخالف مب نسلیم کرنے ہیں کہ کو فدین تو کوئی بھی رفع بدین نہیں کرتا تھا، اور مدینہ کی اکثریت رفع بدین نہیں کرتی تھی ،جنانچہ امام مالک جو حضرت ابن عرر من کی روابت کومب سے زیادہ اہمیت دستے ہی مجبور ہوئے کہ نعابل مدینہ کے مبین نظر ترکب رفع کو اختیار کریں اور

ك نيل الفرتدين مسلط

ك مولانا ابوالحسنات عبد محمد تكمين تكمين من من من كما مندس الم محدين نَفْرُمُرُوزِي كا قول نقل كياسه كه لانعكم مصرامن الأمصار تركوابا جماعهم ممكى شرك بارمي نبي جانت كردبال كنام رفع اليدين عندالخفض والرفع فالصوة إلا باشدول فركوع بم فيفكة وتت ادرد كوع الصفاد اهل الكوفة (التعليق المهجدمك) رفع برین کوچیور دیا ہوسوائے کو فہ را نوں کے

اس سے معلوم ہواکہ کوفہ کے علادہ دیگرشہروں میں کچھ لوگ نفع پرین کرتے تھے، ادر کچھ لوگ ہیں كرية من البته كوفه كم تام بالشندس ... خواه ده نقبار بول يامحد ين - - برفع يدين نبس كرية نق ادركونه دومقام عجهال يا يخ شوصحابرام كافردكش بونابرى كونسليم ب، اور كليك قول كرمطابق ويره بزار صحابه كوام كوفه مي مكونت بذير مقد جن بن ستر مدرى صحابه اور مين سوا صحاب بعيت رضوان مقر يسب حفزات مرت تكيرتخ يمرك وقت رفع بدين كرتے من اس كے بعد نبي كرتے تھے . ١١

未来该该来来来来来来,我们也是我们的,我们也是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们就是我们的,我们就是我们就是我们的。

اتی بلادِ اسلامیم رفع کرنے والے بھی تھے، اور رفع نزکر نے والے بھی تھے۔

اُوریه صورتِ حال اس سے تھی کہ جمل جی قدر زیادہ دائے ہوتا ہے اس کے بادے یں دوآیا کہ ہوجاتی ہیں ، کیونکہ تکائل خور بہت بڑی دلیل ہے ، اس کی موجود گی میں روایات کی چندال ضرورت باتی نہیں رہتی ، اس کے وہ بات بغیرسی کینت و تکل کے تسلیم کرلینی چاہتے جو علامہ ابن مجام کے والہ سے پہلے گذر حکی سے کے حضوراکرم صلی اسٹر علیہ رسلم سے رفع بھی ثابت سے ادر عدم رفع بھی ۔ ور نقط انظر کا اختلاف نے مجتبدین کرام نے جب مختلف روایات می غورکیا تو دو نقط انظر کا اختلاف نے مجتبدین کرام نے جب مختلف روایات می غورکیا تو دو نقط انظر

سے اسے اسے اور نازے نے سمجھاکہ رفع بدین تجیز طی بعن تعظیم کی ہے ، اور نمازے کے بہر اور نمازے کے بہر اور نمازے کے بہر اور نمازے کے زینت ہے ، اوام شانعی سے ایک موقع پر پوتھائیا کہ رکوع میں جاتے ہوے رفع بدین کرنے کی زینت ہے ، امام شانعی سے ایک موقع پر پوتھائیا کہ رکوع میں جاتے ہوے رفع بدین کرنے کی

كيا رجه ع تواكفول في جواب دياكم

مِنْ معنی رُفعُهما عن الافتار ، تعظیما اس ک رکی عکمت ہے وکر ترکی ہے وقت رہے ہے اللہ ، وسنّه و مُرتم بنی فی الواب کی اللہ ، وسنّه مُرّب مُرنا ، ادریہ ایک اللہ ، ومِنْ کُ سِی اللہ ، وقوں پر رفع بین کی اللہ وقو وغیر ہما .

رنيل الفرق ين صك

جن حصرات کاید نقط منظر بنا اعفوں نے رفع پرین کی روایات کو ترجیح دی ،ا دران کومعول

بہا بنایا۔ ووسرانقط نظر: یہ ہے کہ دفع بین کامقعد تحریم ہے جیسے سلام کے دقت دائیں بائیں سے پیرے کا منتقد تحلّل ہے ، جنانچ ناز کے شردع میں تحریم ولی بینی کیر تحریبرادر تحریم فعلی بین رفع یون

له ۱۱م العصر علام يشيرى و منيل الفرتدين مي تخرير فراتي مي وقل كان في سائرا لبلاد تا دكون ف كنيرٌ من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليد بن مُختّارًة (مسك) ١٢

کوجمع کیا گیاہے، تاکہ قول وعمل میں مطابقت ہوجائے، اس ہوقع کے علاوہ نازکے درمیان عرص معلی کے کوئی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ محض ایک حرکت ہے اور حرکت نازے منائی ہے ، مسلم شریف میں اور ہے کہ حضور ملی الشرعلیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے حسیں اور الشکام علیکم ورجمۃ الشرکتے وقت دونوں جانب ہا کا سے استارہ کرتے ہیں، اس پر آل صفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ارت و فرمایا کہ

کیابات ہے کہ آپ ہوگ ہا تفول سے اس طسر رح استارہ کرتے ہی جیسے کہ وہ بد کے ہوئے گھوڑوں کی وہیں ہوں ؟! آپ ہوگوں کے سئے یہ بات کا ٹی ہے کہ ہا تفدرانوں پر در کھے ہوئے دائیں بائیں اپنے ہمائیوں کو

عَلَامُ تُؤَمَّنُونَ بِأَيْدِينَ عَلَمُ كَأَنْهَا

أَذَنَابُ خَسِيلٍ شُسَبُسِ ؟ إِنْمَايَكُونِي

احددكم أن يَضَمَ يدَه عَلَى فَخِدُه، ثم

يسَــلِمُ عَلَى أَخيه : مَن عَلى بدينٍ وشِمالِه

ركعتين وتخشع وتضرع وتستكن

وتُقَنِعُ بِكَيْكُ \_\_\_\_يقول تَرْفَعُهما\_\_

إلى ربتك مستقيلا ببطوتهما وتجك

وتقول: يارَبِّ إيارَبِ إومن لـــم

يفعل ذلك فهوكذا وكندا!

ناز دد دو دد دورکعتی بین بین برد درکعت بر فعده سه اورفروتی سه اورگرانا سه اورشکین بنا اورگرانا سه اورگرانا سه اورگرانا سه اورآب این بنا اورآب این دونول با تقدا بن پر در دگار کے سامند اس طرح انعا بین کر تعمیلیاں چیر سے کی طرب بول اوراب کہیں اے میرے درب ااسے میرے درب اادر جس نے ایسا نہیں کیا دو ایسا اوراب سامند دربی استان بین کیا دو ایسا اوراب سامند دربی ایسان بین کیا دو ایسا اوراب سامند دربی ایسان بین کیا دو ایسان در ایسا سے دربی ایسان بین کیا دو ایسان در ایساند در ایساند در ایسان بین کیا دو ایسان در ایساند در

(ننرمذی مراه) اس روایت مین نازی جوحقیفت بیان گرگیسه وه اس بات کی تفین سے کہ نماز میں

زماده سے زمارہ سکون ہونا جا ہے ، اور نماز میں بار بار ہاتھ اٹھا نا ظاہر ہے کہ اس مقصد کو نوت کرتا ہے جن حضرات کا یہ نقطہ نظر بنا الغول نے نزکب رفع کی روایات کو ترجیح دی ۔

اخلاف کی ایک وجربیجی ہے کہ جہدین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ جھنورا کرم صلی الرملیہ

مرا مرا کا پہلامل کون سا تھا اور آخری مل کون سا ، یعنی رفع اصل ہے یا ترک و فع اصل ہے ، کو حضرات کا خیال یہ ہے کہ بہلے رفع صرت کمیر تحر کمید کے وقت تھا، ہجر تدریجًاد وسری جگہوں ی

**长水未来液水米米水水水水水米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

\*\* (It's) \*\*\*\*\*\* (It's) \*\*\*

يهى دوسرا نقط منظر قرين صواب ہے كيونكه احاد بيث كا اگرجائزه لياجائے تو در ہے ذيل مواقع ميں

ر فع يدين كا ذكر ملتاسي .

ن مرت تكبير تحريميه كے وقت ركافي رواية ابن مسورة)

﴿ ركوع مِن جائے وقت اور ركوع سے الفقے وقت مى (كافى رواية ابن عرف)

ا سجدوبين جاتے وقت بھي (نسائي شريف صح١١ و مديث مالك بن ويرث أن

وونون بجرول كررميان بعي (ابوداؤر شريف مين ونسالي شريف مينا من العالى المواي المعالى المواي المعالى الموداؤر شريف الموداؤر شريف المعالى الموداؤر شريف المود

ورسری رکعت کے تروع میں بھی (ابوداؤدشریف مین صفیل صدیث وائل بن مجروم)

﴿ تبری رکعت کے شروع میں بھی (بخاری شریف میں اور مریث ابن عمره ف)

ر فع یدین کے پہتام مواقع احادیث کی کتابوں میں مردی ہیں، لیکن امام شافعی اورامام احسمہ التحقیق مون ہیں، لیکن امام شافعی اورامام احسمہ التحقیق میں موقعوں پر رفع پرین کوسنت ہجھتے ہیں، باتی جگہوں ہی منسوخ مانتے ہیں، لہذا تی الجملہ نے ان التحقیق میں سے پائ جگہوں ہیں قائلین رفع ہی نسخ نسلیم کرتے ہیں، اور ایک جگہوں ہی تحریمیہ کے بارے ہی سب کا اتفاق سے کہنے نہیں ہوا ہے ،

اب اختلاف مرف ید ہے کہ دوسری صورت یں بینی رکوع میں جاتے وقت اورد کوع سے
اب اختلاف مرف ید ہے کہ دوسری صورت یں بینی رکوع میں جاتے وقت اورد کوع سے
اُ شختے وقت رفع یدین معمول بہا ہے یا مسوخ ؟ دوامام کہتے ہیں کہ ان دو جا ہوں یں رفع یدین منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ عمول بہا ہے ، اور دو امام فرماتے ہیں کہ ان دو دو جا ہوں میں جی رفع یدین منسوخ

ہر ہے۔ ہم اگر نقط نظر کے اس اختلاف کو سمجھنا چاہیں اور جانتا چاہیں کہ کون سانقط نظر سمج سے بہ توہمیں ایک مثال بیشِ نظر رکھنی ہوگی ، وہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے محل کے بارے میں ہمارے سامنے مختلف رپورٹیں ہیں کہ اس کے ایک کرومین کیل ہے ، تین کروں مین کیل ہے ، جارتیں ، پانچ میں ، چیقیں سات میں ، ادر سر کرو مین کیل ہے۔ رپورٹوں کے اس اختلات کوختم کرنے کی ذرق ہی صورتی ہیں اگرمو کھال

یہ ہے کہ تدریجاً بجلی بڑھائی گئے ہے تو ہیں آخری رپورٹ لینی ہوگی کہ ہر کرہ میں بلی ہے ،ادر باتی رپورٹوں
کے بارے میں ہیں کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی رپورٹیں ہیں جبکہ اُ تنے ہی کروں بین بلی گئی تھی ، ادر اگر
صورت حال دوسری ہے بعنی تدریجا بجلی ختم کی گئی ہے تو پیچرہیں ایک کرہ والی رپورٹ لینی ہوگی ،ادر
باتی کے بارے میں یہ کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی رپوٹی ہیں جبکہ ان کردل میں بھی بجلی تھی ، گردہ بعدیں
ختر کر دی گئی ۔

مذکور و بالامثال کی روشنی میں معقول نقطہ نظر صرف دوہی ہوسکتے ہیں ، یا تو صرف کمیر کخر کیے ۔ وقت رفع یدین ماناجائے ، بانی روایتول کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دوسب روایتیں صحیح ہیں مگر پہلے زمانہ کی ہیں جو بعد میں نمسوخ ہوگئی ہیں ، یا پھر ہراو بنی پنج میں رفع یدین مانا جائے ، اور ماتی روایت کے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دہ پہلے زمانہ کی ہیں جس وقت صرف اُنہی مواقع میں رفع یدین تھا ، در یان کی کوئی روایت لینا کوئی معفول فقط منظر نظر نہیں ہے ۔

امام ابو حنیف<sup>رم</sup> اورامام مالک محمن بیسم ها که رفع پدین تدریجاختم کیاگیاہے، اور آخر میں صرب ایک جگه باقی روگیا ہے ،اوران کا بیسم هنا بایں دجہ قابل تبول ہے کہ دومسرے ذکر امام بھی نی الجمله ایک بار سرب

نسنح تسلیم کرتے ہیں۔

اورامام من فعی اورامام احمد کانقط نظر بای وج قابل تبول نهیں ہے کہ وہ ایک طرف نسخ بعی سلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف آخری روایت بھی نہیں لیتے، بلکہ درمیانی مرحلہ کی ایک روا لیتے ہیں، اور میہ بات کسی طرح معقول نہیں ہوسکتی۔

ا روایات کا جائز سے بات مراقہ محلوم ہوئی ہے کہ کہ الاو او و و اصح فرین السخ کا ایک اوروا اصح فرین الشخه کی روایت ہے جس می نازمی ہوتی تغیرات کا مکیں ، ابو داو و سربیت می حضرت مُحاذر می الشرعه کی روایت ہے جس می نازمی تین تغیرات کا ذکر ہے ، ان میں سے ایک بہے کہ پہلے مسئبوق جب آیا تفا تو کسی نازی سے پوچھ لیتا تفا کہ کتی رکعتیں ہوئیں ، پھروہ فوت شرہ کمعتوں کو بلے مکر نازمی شریک ہوتا تفا ، اسی طرح پہلے نمازمی سلام کا جواب دینا جائز تھا ، پھر حدورانِ نماز سلام کا است روست کر دی گئی ، اسی طرح پہلے دورانِ نماز سلام کا است روست جواب دینا جائز تفا ، سجد مزار معنی سی جب حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو سلام کرتا تغاد آپ کا زیر صفح ہوئے اشاہ سے ان کو جواب جواب میں انتا ہے سے ان کو جواب حضور صلی انشرعلیہ وسلم کو سلام کرتا تغاد آپ نمازیٹر صفح ہوئے اشاہ سے ان کو جواب

دستے تھے۔

اسی طرح اوبرسلم شربیب کے حوالہ سے جوروایت ذکر کی گئی ہے اس سے اور دیگرروایات سے حلوم ہوتا ہے کہ پہلے نماز میں صرف تجمیر کے ساتھ وقع بدین نہیں کیا جا آیا تھا ، بلکہ سلام کے وفت بعی رفع بدین کیا جا تا تھا جس پر حضوراکرم صلی الشرعلیہ وقم نے نکیر فرمائی ، اورامت اس پر متفق ہے کرمسلام کے وقت رفع بدین فسوخ ہوگیاہے .

مسلم سرویب بی می اس روایت سے اور پرتصل حضرت جا بربن مُرَّة رضی النَّرْعِنه کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں حضور نے سلام کے علادہ اور جگہوں میں رفع پدین کرنے پرکھی نکیر فرمائی ہے ، اور نراز میں مُرسکہ دیں مینے کا حکم دیا سر دور داری میں میں میں۔

ا ورنماز میں برسکون رہنے کا حکم دیاہے دہر**دایت یہ ہے:** میں حدالہ در مرد موسیق مناقلہ اسٹریکٹر ہوا سنا

عن جابرين سَمُرَة أَن قال خَرَجَ علينا حفرت جابررض الشّرعة فر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال الشّرعليه سلم بهاري إس تُم مَالِى اَرَاكُوْرَ إِفِعَى اَيْدُ بِكُم كَانَهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ لَهُ اَكِيابات عَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

إسلات بدر بالسكول في الصلوة الإصلام المدي عي سكون اختيار كرو-

حفرت جاہر رضی الشرعة فرماتے میں کہ رسول الترمنی الشرعلی الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی الشرع الدر ارشا دفرما یا کہ اکر اسلم ہمارے پیاس تشریف لا کے اور ارشا دفرما یا کہ اکر الشات ہے کہ میں آب ہوگوں کو ہا تقد الشات ہو کہ الماری میں آب ہوگوں کی دموں کی طرح ؟ انحاز دیکھوڑ دوں کی دموں کی طرح ؟ انحاز میں سات ہا

ی را بین سابقہ دایت سے بالک مختلف ہے ،امام نوتوی رہ کا دونوں حدیثوں کوایک گردانیا صحیح نہیں ۔ ہے ،اس حدیث میں برائی مختلف ہے دوسلام کے علاوہ دیگر موافع میں کیب بیان و دار بر سکون رہے اس میں برائی شرحلی اوٹر علیہ وسلم نے بحرفر مانی ہے ،اور بر سکون رہے کا حکم دیا ہے ، منازم بریسکون رہو ، کا حقیقی مفہوم ہی ہے ۔

آدراً ریا نفرض دونوں واقع ایک ہوں تب بھی سلام کے دفت کے رفع بری پرد گرمواقع کے رفع بری پرد گرمواقع کے رفع بری پرد گرمواقع کے رفع بری کا جار کون کے رفع بری نماز کے منافی ہے اور کون کے رفع بری نماز کے منافی ہے اور کون کون کر نما کر رہے دانا ہے تو دومرے مواقع میں رفع برین کا حال بھی یہی ہوگا، لہذا سب کا ابک ہی حکم ہوگا، این ایس کا ابک ہی حکم ہوگا، این این علاوہ دیگر ترائن کے نسخ کی واضح دلیل ہے۔

ر وام فع کی کوئی و میل میں ہے۔ تابت نہیں ہے بعنی حضوراکرم صلی الزملیہ وسلم نے بعیثہ ہر خاری رفع بدین کیا ہواس کاکوئی شوت نہیں ہے ، بلکہ بہت مکن ہے کہ آب نے اس مانچ کی طرح گاہے ماہے رفع بدین کیا ہو، جنانچ حضرت قدس سرہ نے جواب میں دوام رفع

کی دلیل طلب کی ہے کیونکہ اس کے بغیرمدعیٰ تابت نہیں ہوسکتا ۔

وفعة اول: آب م سے رقع يُريُن ركر نے كى مديثِ مِنْفَقَ عليه ما نظیے ہیں جو درباہ عدم رفع ، نفر الع مربع بھی ہو، ہم آب سے دوام رفع کر ہن کے کئی کا ایک سے دوام رفع کر ہن کے کی نفس مربع منتفق عکیہ ، کے طالب ہیں، اگر ہو تولا سیے ادر دسک بديمين لے جائے ورنہ کھ توشرائے.

رفع برس کے آخری عمل موسفے ایزاس بات کی جی کوئی دہیا نہیں ہے کہ رفع برین آگفتو كى تى قى قى ولى ولى المراسي سن الله الرائين كونى دليل بوق توبه كها جا سكنا القاء الرائرك رفع بهلاعمل القاء الرائرك رفع بهلاعمل القاء الرائين كونى دليل بوق توبه كها جا سكنا القاء الرائين كونى دليل بوق توبه كها جا سكنا القاكم بيني

رنع نہیں تھا،بعدیں بڑھایاگیا،حضرت قدس سرونے مقابل سے رفع کے آخری عمل ہونے کی دسیا طلب فرائی ہے، چسے آج تک کوئی میش نہیں کرسکا، نہ تیامت تک کوئی میش کرسکتا ہے۔

مسلائے عام ہے یا ران مکتروان کے لئے! ا در دلیل میں گنجائش رکھی سے کہ نبق صریح ، حدمیث منتفق عکیہ ہوناہی ضروری نہیں ہے ، قابلِ استدلال روایت سے ۔۔۔۔اگرجہ و وصن لغیرہ کے درجہ کی ہو۔۔۔ یہ بات نابت کی جائے۔

سلے نو بھرکسی کے مسامنے منبر نہ کیجئے ازبارہ وسُعُنت جاہئے توہم صحیح کی بھی

جب رفع بدین کاند دوام نابن ب، نه آخری عمل بونا نابت ب ادر انتخ رفع کے قرائن موجود ہیں توبتا ہے کہ منسوخ صرینوں یول کرنے دا، ما بيروى كرف والاكهلاسك كامياناسخ اورمول بها صرتون يمل كرف والائت سنت نبوى ، كا ؟

بالرهي آب كيه زئن آئة توكيراب ي فراكس كالمنتج عن وسنّت كون و آب مام ؟

له نص : ابساكلام جس من تا ديل كى گنجائش نه بور (مِصْباح اللّغات)

**《■◆灰灰多灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰**皮

ا حادیث بی انعارش انهای سید: ادرجولاگید جفی بی کدفع کے سلسلہ کی دوایات مُتعَالِق میں ،ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے ، نعارض اُس وقت تک رہا ہے جب تک تقدیم وقا خراد رنائ ذموخ نابت یہ بوبائیں ،ادرر وقع اور ترک رفع کی روایات میں قرائن توبیہ اور روا بات محیحہ سے تقدیم وقا خراد رائت و مشہوخ سعی میں ، جیسا کر تفقیل سے عاض کی اجاج کلے ، اہذا جو صفرات روایات کی کرت کی وج سے یا ارائید کی قوت کی وج سے اسائید کی قوت کی وج سے رفع کی روایات کو ترجیح ویتے ہیں، وہ من این رائے کی بیروی کرتے ہیں ، مشبع حدیث اُن کو نہیں کہا جا سکتا ، اور جو لوگ ترک رفع کی روایات پر عمل کرتے ہیں وہ ناسخ روایوں پر ممل کرتے ہیں ،اور نسخ ، روایات و نعال اور قرائن تو یئے سے نابت ہے ، پس یہ دائے کے دخل کے بغراف و پر عمل کرنا ہے جس سے بہترکوئی صورت نہیں ہوسکتی ۔

درصورتنکہ دوام رفع ،ادرآخردقت میں رفع کسی صریت سے تابت نہوا
توبقا وسنج رفع سے احادیثِ رفع ساکت ہوں گی،ادراس سبب احادیثِ نسخ
ونزک ،رفع کے معارض نہوں کی ،جوآب کو کینجالش طے کہ احادیثِ رفع کو
احادیثِ ترک پر ترجیح دینے کے داسطے آمادہ ہوں ۔
مگر اس صورت میں حفی متبع حدیث ہوں گے،ادرا ب بنی رائے کے
آبع ،ادرا تنی بات آب بھی جائے ہوں گے کہ احادیثِ ترک رفع بہجال آب
کی رائے نارس ادراجہا د ناروا سے کہیں بہتر ہیں۔

مگریه یا درسے کہ رونزک "اُن احادیث میں معنی روعدم فعل" بہیں ، بلکہ موقو فی بعدرواج مراد ہے جس سے نسج رفع عَیاں سہے -

# امدو الحرام والمراح مراح المراح المر

نداہب نقہار ۔۔۔۔آین کے بارے میں روایات۔۔۔
سلف صالحین کاعمل ۔۔۔ میڑا آین کہنے کے دلائل ۔۔۔ آہستہ
امین کہنا اصل ہے اور جبر اکہنا تعلیم کے لئے تقا ۔۔۔ سفیان توری
اور شعب ترکی روایتوں میں تطبیق

### المرن بالجركام مناير

جہری نمازوں میں سورہ فائخہ کے بعد جَہُرُ ایاسرُّ ا دزورسے یا آہستہ ) آمین کہنے کے ہارے میں نقہار کرام کی مائیں مختلف ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ احث اوٹ کے دزویک امام ومقتری اسب سمر لئر آم ریکنا تھے رسنت سے اوراس کا سمُّا

احناف کے نزدیک امام دمقتری سب کے لئے آمین کہنا بھی سنت ہے اوراس کا سِتّرا را بہت کہنا بھی سنت ہے ، بعنی یہ دو تستیں علنی دہ علنی دہ بیں آبک آبین کہنا اور دوسرے اس کوبستراکہنا ، در مختار میں ہے ،

وكونهن سِرًا برعلامه شائ في الماسيد لكواري الماسيك

جَعَلَ سِنَّا خبرَ الحَونِ المحدُوفِ صاحبِ دُرِّ مُحَارِ نَهِ المُولِ وَن رمصدركان الحَدُّ اللهُ عِلَى المُعدَ اللهُ اللهُ المُعدَّ المُعدِينِيَةُ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدَّ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدِينُ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدِينِ المُعدَّ المُعدَّ ا

نگب الاس ارب ای بالتامین لکل مصل آست آمن کہنا مستخب ہراس مازی کے نے

\*\* (ICTATE OF ) \*\*\* \*\*\* (ICTATE OF ) \*\*

طلب منه (مُلِغَة السالك منا) حس عامن كه كامطالب كياكيا -ویئے حت ابلہ کے نز دمک امام ومقدی سب کے لئے جُہُرًا (زورسے) آمین کہنا سنت ہے، ابن قدا

الم ومقدى كازورسے آمين كهنامسنون سے ان غازوں میں جن میں زور سے قرارت کی جاتی ہے اور آسترام كمنامسنون اسان كازول مي جن مي آست

وليسن ان يَجُهَدَربه الامام والمأموم فيها بجهر فبهبالقهاءة والخفاؤها ويى مايىكى فىيىد -

قرارت کی جاتی ہے .

(السُّعَنِى ما ۱۹ م م من المعلى على الم مقدى سب كے نے جَبراً الم مست كے اللہ مست كے اللہ مست كے اللہ مست كے اللہ مست مسل الدور اللہ مست مسل اللہ مست مسل الدور اللہ مست مسل اللہ مسلم اللہ مسل آمِن كہنا سنت ہے ، اور ان كاقول جديد سيا كه صرف امام كے لئے جبر الين كہناسنت ہے اور مقدیوں کے لئے بٹراآ بن کہناسنت ہے ۔۔۔۔۔ مگرسوافع کے نزدیک مفتی ہولی تدیم ہے، مافظ ابن تُحَرِّر الله الله وعليم الفتوى المام رافعی مي اسى كوتر جي رى سے ، بديد تول برستوانع في توى تهين دياس، (معارف السنن مناه استرح تهذب مرجع) ندا بب كى ندكوره بالاتفصيل سے يہ بات واضح بوتى ك آمين كے آمست يا بلندا واز ت كن كجواز يرسب كانفاق ، البترة والمول كے نزديك آمسته كهنا بهتر اور ورم دة الماموں كے نزدنك زور سے كہنا بہتر ہے ، الغرض اختلات اد كی اورغیراد كی كاسے ، جواز اور عرم جواز کا تہیں۔۔۔

صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہیں ،اورجو صریح ہیں وہ سمجے نہیں ہیں،مثلاسب سے اعلیٰ درج کی روایت

حبب امام آیبن کہے تو تم بعی آمن کہواکیونکے جس کا آمن كہا فرشتوں كے آجن كہنے كے موافق ہوگااس كے

إذ إأمَّنَ الإمامُ فَأُمِّنُوا ، فانه مَنْ وَافْقَ تَأْمَينُه تَأْمِينَ المِلْكَكَةِ غُفِيله مَاتَّقَدُّمُ مِنُ ذَنْبِه (مالا الانكة الستة) يَعِطِ عَام كُناه معاف كردت ما يَعِط عَام كُناه معاف كردت ما يس كله

يه مديث يج يه ادراسي سام غاري في آمن بالجرتابت كياب ، تربير مديث اس سلسدين مريح نهبي ہے ،كيونكه مسلم شرايف اور الوداؤ د شرايف ميں حدميث كے راوى امام ابن شہان وا

《美術學院/教養/教養/教養/教養/教養/教養/教養/教育/中心。 医皮色凝染法 کا صدیث کے آخریں یہ تول ذکر کیا گیا ہے وکائ دَسُول اللهٰ علی الله علی بقول: آمین (اور حضوراکرم ملی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم آمین کہا کر منے مقدراکرم ملی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کر منے مارک کواس مندر کی منرورت کیوں بیش آئی ؟
تصریح کی منرورت کیوں بیش آئی ؟

علاده از می میں اس صریت شریف کے یہ الفاظ می مردی ہیں۔

رسول استرمل استرعلیہ وسلم نے ارت ادفرایا کہ جب امام و کا العقب کیے تو تم آین کہو، اس سے کرجس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کی جنش کردی جائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذاقال الامامُ: وَلَا الصَّالِّانُ فَقُولُوا: آمين فان مَنْ وَافَقَ قُولُ قُولُ اللاّلُكَةِعُفِرُل

(داللفظاليخاري)

اس صدیت سرون سرون کے آبین کہنے کوامام کے وَلاَ الْضَالِين کہنے بُرُعُلَّی کیاگیا۔
ہے ،اور یہ بات اسی صورت میں عقول ہے جب امام آبین برٹرا (آہستہ) کہے ،ورنہ وَلاَ الضَّالِین کہنے پر آبین کہنے کو مُعلَّی کہا کہ معنی نہیں رکھتا ،اور حب امام کاسٹر اُ آبین کہنا تابت ہوا تو مقدیوں کو بدرج اولی سٹراکہنا جا ہے۔

اور سے حدیث بھی حضرت ابو ہر پر ہ وخی الٹرعنہ سے مردی ہے جیسا کہ پہلے گذری ہوئی حدیث بھی الدی ہے۔ اور حب ایک ہی حدیث دوط سرح سے مردی ہو ، ایک سے بیٹرا آبن کے ان اسٹارہ طمآ ہو، اور دوسری سے بیٹرا آبن کے کا ان اسٹارہ طمآ ہو، اور دوسری سے بیٹرا کہنے کا ، تو اس کو صریح کیسے کہہ سکتے ہیں ؟ اور جو روایات مریح ہیں وہ بی نہیں ہیں مثلاً :

ا حضرت وَازَل بَن جُزُومِی الشّرعة کی روایت ہے کہ

ي في مناكة بعض واكرم على الشرطية وسلم نع غير المن من من عليه من المراكم على الشرطية وسلم نع غير المن من من عليهم وكا المضالين برها تو آمين كيا و اورآ من كيت بوت اين آواز كو كعينها و او د

سمعتُ النِيَّ صَلِّاللهُ عَلَيْهُمْ فَرُا أَعَدُ يُرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالِينَ وقالَ: المَعْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالِينَ وقالَ: المَعْنُ ومَدَّيِهَا صَوتَهُ ، وفي رواية

اہ حضرت دائل بن مجزم نین کے شہزادے میتد جب بہلی مرتبہ وہ صنوراکرم ملی استرائیہ وسلم کی خدمت میں مامخ میں دستے و حضوراکرم ملی انترائیہ وسلم نے اُن کا پر تیاک استقبال کیا تقا، بلکہ ان کی آ مرسے ایجات حضورہ نے محابہ کرام روز کونوشخب میں مسائل متی ، وہ کمی دن حضورہ کی خدمت میں رہے ، اور رہے تھے الا تعلیم حاصل کرکے دفن واپس اور ہے تھے الا

<del>了一个,一个人也就是我们的我们就是我们的我们就是我们就是我们就是我们就是我们是是是一个人的,不是我们就是我们的我们就是我们的,我们就是我们就是我们的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人</del>

ابی داؤد فَجَهَرَ بِآمِین ، و فی اخریٰ دومری ردابت می بی که زدر سے آمن کی اور له حال: آمین و رَفَعَ بهاصوتَ تیسری روایت می بی که آمین کیتے دقت ای اداز لبند کی بیست می افغان آوری آکی روایت کے ہیں ، اوران کے سیالتی امام شعبر آمی روایت کے ہیں ، اوران کے سیالتی امام شعبر آمی روایت

من کے اس اختلات کے علاوہ سفیان توری اور المام شکی دریاں اس حدمث کی سے دریاں اس حدمث کی سے دریاں اس حدمث کی سے دریاں اس کی وجہ سے امام بخاری اور امام سے کے حفرت میں اسس صدریت کونہیں لیا ہے کہ حفرت سفیان توری مدریت کونہیں لیا ہے کہ حفرت سفیان توری کی دوایت کو ترجیح دیں گروہ اپن کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں۔ کیونکہ امام شعبہ کی سندم برائة اختراف کئے ہیں اس کے معقول جوابات موجود ہیں و سکے ہیں۔ کیونکہ امام شعبہ کی سندم برائة اختراف کئے ہیں اس کے معقول جوابات موجود ہیں و سکے ہیں۔ کیونکہ امام شعبہ کی سندم برائة اختراف کئے ہیں اس کے معقول جوابات موجود ہیں و سکے ہیں۔ اس کے معقول جوابات موجود ہیں و سکے ہیں۔ اس کے معقول جوابات موجود ہیں۔

(۳) وَاَ نَظِنَى مِن وَهُ بِتِ الوِ ہِرِرِهِ وَهِنَى اللّهِ عَنْ كَ هُرَمِتْ ہِ كَرْجِبِ حضوراكرم صلى اللّه عليه ولم مرزوق عن وَا وَارْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُورُونَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَ

ری این این آنی صفیر میں جو صفیصی میں اسٹر دہم کی صدیث ہے ، گر دو تھی میجے تہیں ہے اس کی مسند این این آنی صفیر میں جو صفیصہ میں ،

(ق) ان اجهام من مقرت ابوم ريره رضى النّرعة كي بير حدميث سيم كم سَرَكُ السّاسُ النّامينَ ، وكان رسسول الله لا يُون نه آمين كهنا مجمورٌ ديا عالانكه رسول النّرملي صلى الله على منهم اذا قال عَبَرِ الْهَ عُنْصُوبِ التّرعليه وسلم جب وَلاَ العنسّارِ لَين كُمّة تَوَامِن كُمّة

ی**بان تک کربہل صف والے اس ک**ومس کیتے ہیاں

عَلَيْهُمْ وَلِا الصَّالِينَ قَالَ أَمِينَ حَتَّى يَسْمُعَهَا أهُلُ الصَفِّ الأول فَيرُجُحُ مَا السبحدُ تك كرامِن كَهْ كَل رجس سبركر عَجال.

يه حدميث بعي تيمي نبيل سير. اس حدميث كوحضرت ابو هرمره ورمز سيه ان كيم زا د ابوعبدار ردا کرتے ہیں رجن کا حال معسلوم نہیں ہے ، اور ان کے مشاگر د پیشٹر بن رافع نہا بہت ضعیف ہیں ، ابن جَبَان أن كے بارسے مِن لَكھتے ہِن يَرْوِى الموصنوعاتِ (بَيْخَصْ مُوصَوع روايتي كرتاہے۔) ا أم المحصِّين مزفراني مِن كه الفول في حضوراكرم ملى الشرعليه وسلم كے بيجيم نازيوهي جب حضور نے وکا الصّالِین کہا تو ہمن کہی جس کواکفوں نے سنا دراں حالیکہ وہ عور توں کی صف میں تقيل السنام الماعيل بن مشام كلي منعين الله الله الله الله الماعيل بن مشام كلي منعيف راوی ہیں۔

الحاصل آمین بالجهر کے سلسلہ میں حتنی صریح روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی حیح نہیں ہے۔ سکف کامل سکف کامل اِنَ اکٹرُ الصحابۃ و صحابۃ کرام ادرتابعین عظام کی زیادہ تعب صحابة كرام ادرتابعين عظام كى زياده تعبدادآين التابعين رضى الله عنهم كانوا يُخُفُون بِها آئېستە كېتى تقى .

البته صغار صحاب كے زمان ميں خاص طور يرحضرت عبدالشرين رئيررضي الشرعنها نے جرًا آمين كنے كارواج والا ، ان كا دارالسلطنت مُكمَّ بقالس كے مُكمِّ ممرمیں جبرًا آمن كهنا ، انج نفا ، اسى ، سے امام مثافعی نے \_\_\_\_ جن کی جائے بیدائش کہ کرمہ ہے \_\_\_ این بالجرکو اختیار كبا ، كمر مدينه مُنوره كى صورت حال دوسرى لتى دچنا سنجه امام مالك ين في مسيد جن سے يہاں تعامل مدمینه کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ۔۔۔۔۔۔سٹراآین کہنے کو اختیار فرمایا۔ رسراا میں کہنے کے دلال انہمہ این کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صریت شریف ہے مرسراا میں کہنے کی سب سے بڑی دلیل وہ صریت شریف ہے مرسم اور ان کی دول سے درج کی عامی ہے جس می حضوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے مفتدیوں کے آمین کہنے کوامام کے ولاً الضّالِین کہنے پر

مُعلَق فرمایا ہے ، اس روایت کی کوئی ماولی بہیں کی جاسکتی ، اور إِدَا اُمَّنَ الْاِمَامُ فَامِنُوا کی بہاول - رسکتی ہے کہ جب امام کے آمین کہنے کا دفت آئے تومقیدی بھی آمین کہیں ۔

د وسری دلبل حضرت داکل بن مجرُرضی السّرعنه کی ده حدسیث ہے جس کے دادی امام شخبہ

ہیں اورجس کے الفاظ خَفَضَ بِعَاصُوتُه ہیں۔

تیسٹری دلیل حضرت سمراؤرہ اور حضرت عِرُان دہ کا داقعہ ہے حضرت اُمراؤ دہا اُلگان حصورا کرم سلی الشرعلیہ وسلم نماز میں کمیر تحریمہ کے بعد تقوری دیرخا موش رہتے تھے،اور وَلاَ الضّالِین کے بعد تقوری دیرخا موش رہتے تھے،حضرت عِران دہ نے دوسرے سکتہ کاانکارفر مایا، بالآخر دونوں حضرات نے حضرت اُئی بن کعب رضی الشرعنہ کی طرف رجوع کیا ، تو حضرت اُئی رہ نے فرایا کہ سمرہ کو کہ النظالین کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں اسٹر علیہ وسلم وَلاَ النَّا اِلِین کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں سے میں میں کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں سے میں کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں کے بعد بھی خاموش ہوتے تھے (می خاموش میں کے بعد بھی خاموش میں کو بی خاموش میں کے بعد بھی خاموش میں کا میں کا بعد بھی خاموش میں کا میں کا بعد بھی خاموش میں کا بعد بھی خاموش میں کا بھی کے بعد بھی خاموش میں کے بعد بھی خاموش میں کا بھی کے بعد بھی خاموش میں کو بعد بھی خاموں کو کا النہ بھی کے بعد بھی خاموش میں کے بعد بھی خاموش کے بعد بھی خاموں کی کو بھی کے بعد بھی خاموں کی خاموں کی کھی کے بعد بھی خاموں کی کو بعد بھی خاموں کی کو بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کی کھی کا کو بعد بھی خاموں کو بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کی کھی کے بعد بھی خاموں کی کیا کہ کو بعد بھی خاموں کیا گانگی کے بعد بھی خاموں کی کھی کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کو بھی کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی کے بعد بھی کے بعد بھی کے بعد بھی خاموں کے بعد بھی کے بعد ب

ہونا آمین کئیے کے لئے ہوتا تھا)۔ چوتھی دلیل حضرت ابراہیم عی گا. رمشاد ہے کہا تی جبری امام آہمہ کہے گا، شاہ تعود

بستم النتر ، أمن اور تخبير ليه

اب یہ بات غرطلب کہ مذکورہ بالادونون میں است اس کی تعین میں اور جہراکہ نا کی اس کی تعین میں اور جہراکہ نا کی اس کی تعین میں اور جہراکہ نا کی است کی اس کی تعین میں اور جہراکہ نا کی است کی اس کی تعین میں اور جہراکہ نا کی است کی درمیان اختلات ہوا ہے ، اور دعایں افضل ہر کی رائے یہ ہے کہ اصل سنت آبین کا سِرِّ اکہنا ہے کیونکہ آبین ایک دُعا ہے ، اور دعایں افضل ہر کے درمیان ایک دُعا ہے ، اور دعایں افضل ہر کی رائے یہ ہے کہ اصل سنت آبین کا سِرِّ اکہنا ہے کیونکہ آبین ایک دُعا ہے ، اور دعایں افضل ہر کی رائے یہ ہے کہ اصل سنت آبین کا سِرِّ اکہنا ہے کیونکہ آبین ایک دُعا ہے ، اور دعایں افضل ہر کی رائے یہ ہے کہ اصل سنت آبین کا سِرِّ اکہنا ہے کیونکہ آبین ایک دُعا ہے ، اور دعایں افضل ہر کی رائے یہ ہے کہ اس کی دور میں است کی دور میں کی د

ی رائے یہ ہے کہ اصل سبت اہمن کا سِر الہنا ہے۔ یونلہ ایمن ایک دعا ہے ،اور دعایل اسل ہر ہم ، اور دعایل اسل ہر ہم ، اور خطی اسل ہر ہم ، اور خطی اسل ہر ہم کے سُخی ہوں اور صفی اللہ کے سُخی ہوں کے سُخی ہوں کی سے بھر اگر مسل اللہ علیہ وسلم ایک دوآ بیس زور سے بڑھ و ہیے ، تاکہ ہوگ بہ جان کی کر حفورا فلاں سورت بڑھ رہے ہیں ،اسی طرح ایک مرتب حفرت عرام نے ان عمر منازور سے بھر ہوگ دین سیکھنے کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنتھ تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے نیاز میں شازور سے پڑھی تھی ۔

ی سیم سے سے عاری سارور سے پر می ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل بہ ہے کہ حضرت وائل بن مجرّرہ کی ندکورہ بالا صریث مُحَرِّنْ الدِبْرِرُدُلَابی نے کتابُ الاَسُمار والکُنیٰ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔

له يه ام ردايات اعلار السنن جدروم صلك باب ماجاء في منتِنية والتأمين والاخفاء بهاس في كني بن.

\*\* ( Ichillan \*\*\*\*\*\* ( Ichillan \*\*\*\*\*\*\*

كحضوراكرم صلى الشرعلية ولم في آمين كبي واوراً من كبت ونت ابنی آداز کھینچی، جہاں تک میں بھتا ہوں حضور کا

فقال المين يهمك بجاصوته بماأكاه إِلَّا لِيُعَلِّمُنَاكُ

مقصدتمن تعليم ديناعقا.

اورطبرانی نے معجم کبیر میں حضرت وائل بن محجرتم کی روایت اس طرح ذکر کی ہے۔

میں نے و کمیماکرنبی کریم صلی المشرعلیہ وسلم نے کا زشروع نرماني ، ادرحب أتي سورو فاترخم كى تونين بارآمن كمي

رأبت النبئ صالت عليهم دُخَلَ فالصاوة ، فلما فَرَغُ من فاعمة الكتات قال: آمين تُلتُ مُرَّاتٍ

حافظ ابن مُجَرَعُ مُنقَلا في روجوشافعي بي اورآين بالجبر كرز در دكيل بي وه اس صريت كا مطلب بهبال كرتي بي كحصرت وائل رمز في بين نمازول مي حضوره كوز درسه آين كهتي بوئے سنا ہے، صربیث کا پرمطلب نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت میں تین آبار آمین کہی تفی، حافظ ابن خجر کا یہ نول مُواہِب كى شرح مى نقل كيا گيا ہے ہينے

بدروايات ببنيسله كرسف كي التي بهن كافي بن كرحضوراكرم صلى الشرعلبه وسلم في بميشه جهزًا آمين نہیں کہی ہے وگا ہے ماہ بوگوں کی تعلیم کے لئے کہی ہے ، اگر جہڑا آمین کہنا حضورہ کامعمول ہوتا تو حضرت والل كويدكي كونى صرورت نهيل ملى كم ما أراه الالمع تلمنا اور قال آمين ثلت مرّاب

تورى اور شعبه كى وابيول مرتطبيق كاختلات توده در حقيقت كوئى اختلاف مهيس

بلكه ابك مى صورت حال كى مختلف تعبيرى من أواز كصنيخ اورآواز لمبند كرسن كامطلب بهسة كحصور اكرم صلى الشرعلية وسلم في اس فاص موقع بن آبن بسرًا نهيل كهي على بلك جبرًا كهي تقى ، مكرس لهج ي سورة فاتحريرهی هی اس لہجميں آميں نے آمين نہيں کہی تھی ، بلکہ آبین کہتے دقت آب نے آواز لہنست کرزی مغی چنا بخرنسانی ستربین کی روابیت بی ہے کہ

جبحنوراكرم صلى استرعليه وسلم وكآ الصّالِين يرسيح نو

فكمَّا قُرُأْعَ يُرالمغضوبِ عَلَيْهِ حِر

**医张光光光光光光光光光光光光光光光光光** |果果果果果果果果果果果果果果果果果

له كتاب الأساء والكني منه جواله معارف السين منه سيريم مع مجمع الزوائيل صيك باب المتأمين، وقال رجال يُقاتُ ١٠ م شرح المواهب مرا بعواله معارف السن مرا الم سكه علامه ابن قيم صبلي في زاد المعادي زورس آبن كهني يي د جبيان كي سي صفي في بخت قويم التدعل وسلم"

اس صروری تفصیل کے بعد دنعۂ دوم کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے ، حضرت فرس بیا جاتا ہے ، حضرت فرس بیا جات کا حول ہے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب اصل اخفار ہے ہوری ارک امرزائد ہے تو جو خص زائد بات کا دعوی کرے وہ کی ٹیڈعی ہوتا ہے ، اس لئے پہلے اس کوابنا ہوری تا سے کرنا چاہئے ، نیس نر بات کا اس کو بیار دایا ت مجموع ہے جو مربحہ سے تا بت کرنا چاہئے ، نیس نر مسکن ، در باتوں میں سے کوئی ایک ہات ثابت کرنا صروری ہے ، اس کے بغیر فرق کی کا ٹری ٹابت نہیں ہوسکن ، در باتوں میں سے کوئی ایک ہات ثابت کرے کہ حضور اکرم صلی الشر علیہ دسلم دائما آمین بالجر کہتے تھے ، بعی معمول نبوی زور سے آمین کہنا تھا ، یہ بات ثابت کے بغیر جہر کا اصل صنت ہونا ثابت نہیں ہوسکن ، کرونکہ یہ صرف احتمال ہی نہیں ہے بلکہ روایا بن صحبحہ سے ثابت سے کہ جہر برا سے تعلیم تھا ،

ہداددام نابت کے بغیروعویٰ کیسے نابت ہوسکتاہے ؟

دوسری بات ایکم از کم بہ تابت کیا جائے کہ حضوراکرم ملی استہ علبہ وسلم نے زندگی کی باکل اگری نمازیں آبین جہرا آبین کہنا اگری نمازیں جہرا آبین کہنا اگری نمازیں جہرا آبین کہنا اگری نمازیں جہرا آبین کہنا است نہ ہوجا ہے کیونکہ اگر آخری نمازی جہرا آبین کہنا است نہ ہوجا ہوگیا ،اس لتے نسخ کا احتمال ختم است نہ ہوجا ہوگیا ،اس لتے نسخ کا احتمال ختم است نہ ہوجا ہوگیا ،اس لیے نسخ کا احتمال ختم کی سے نسروخ ہوگیا ،اس لیے نسخ کا احتمال ختم کی سے نسروری ہے کہ بالک آخری نمازی جہر نابت کیا جائے۔

ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کوٹا برت کئے بغیر جہر کانہ تو باتی رہنا ٹا بت ہوتا ہے، نہنی م ہونا، بلکہ ددونوں اختمال برابر رہتے ہیں۔ کیونکہ جہر کی روایات بقار جہرا در نسخ جہر کے سلسلیم طامین ہیں، اس لئے جہر کی روایات، اطاد بیٹِ اخفار کے لئے ناسخ نہیں بن سکتیں، کیونکہ نسخ کے لئے پہلے تعارض مزدری ہے، پھر تقدیم و تا خیر کا ٹا بہت ہونا ضروری ہے، اور جہر کی روایات کا منه مقدم ہونا

کے نسائی شریف صفح المام از عطس خلف الامام ۱۱ کے علقمہ ابن تمام نے فتح القریر من توری اور شعبہ کی روایوں میں ہی تطبیق ری ہے صفح ا

**苹果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果** 

مابت ہے، نموخر مہونا الیں وہ اخفار کی حدیثوں کے لئے ناسخ کیسے ہوسکتی ہیں ؟

رسی اخفار کی صریتیں تو و واصل کے مطابق میں کیونکہ اخفار ہی اصل ہے اگرجہر کی رواتیں نه بوتين توان يرعمل واحب مونا ، ممرحونكه جهركي هي روايات مي ، اس كے اخفا كي حديثوں برائر عمل

واجب نه موكاتو كم ازكم اولى ادر بهتر تو منرور بي موكا.

اوراكركوني بيمعارمندميش كرس كرحس طرح حبرك روايات مين بقارجهرا درنسخ جهردونول احتمال برابر میں ،اخفار کی روایات میں ہیں یہ دونوں احتمال برابر میں . لہٰذااخفار کی روایا ت بھی جہر کے تسیخ پر دلانت نہیں کرتیں ،کیونکہ اخذا کار دائمی عمل ہونا ثابت ہے ، مذاخری مل ہونا ثابت ہے تواس کاجواب بہت کہ اخصار کی روایات جہرے مسیخ پر تو دلائٹ نہیں کڑمیں کمراخفارکے اولی ہونے پرجنرور دلالٹ کرتی ہیں اکیونکہ اخفار اصل ہے ، لہذا جیب مک اس کے لئے کوئی اسی نه ہواصل پرای عمل کرنا ادنی اور بہتر ہوگا ۔۔۔۔۔مزید بیر کہ آمین مُناجات ورُعاہے جو بارگا ہ خدادندی میں کی جاتی ہے ، ادر الشرقعالیٰ نه بهرے میں ، نه غیرحاضر جیساکہ بخاری شربیف کی حدیث میں فرمایا گیا ہے ،اسی سنے رعا آ برستد کرنا افضل ہے ، اور آمن بھی رعاء ہے اس سنے اس کا آہستہ مکہناانصل ہوگا ، اورجہرصرف جا کر ہوگا

اب الصاف سے بتایا ہائے کہ جو لوک اصل پرعمل کریں وہ مقبع سنت ہوں گے یاجو لوگ تعلیم کے لئے گاہے ماہے کئے جانے والے جہر برعمل کریں وہ ملیع حدمیت ہوں گے ہ

وقعة ووم: آب تم سه إخفاء آبين مِن احاد ميث صحبي عمستان کے طالب میں جونیس فری ہی ،ول اہم آب سے نئیس مریح مصرب صفیح، دوام جبرکے طالب میں ،اگر موں نولا تنے ،اور دمن کے برلے میں اے جائے ا ودنه بهرب باست مُنه بربه لاستے ۔

ادر زیاده و شعبت کی طلب سے توآخری دقت نبوی صلی الشرعلیہ وسلم بى من آھ سے جرکا نبوت ریخے، اور دس کے براے میں سیخے، ورندتم می فرماد منتبع صربت کون را مهم یاتم ؟ درصورتبيكه احادبيث جهر، دوام جهر بردال نهيس، اورآخري وقت مِي جهر ار کوئی حدایت و لالت نہیں کرتی تو بھراصل میں بقار جہرونسخ جہر دونوں اختال برابرہ کے اس کے احادیث جہزا حادیث اخفار دترک جہر کی معارض نہ ہوئیں، بلکہ بقار دستے دونوں سے ساکت کلیں، بس عمل اس بر واجب نہیں تواد کی تو مغرورہ ہوگا ، کیونکہ احادیث اخفار ، سنے جہر بر نہیں تواوکو تیت اخفار پر تو صرورہ کی ولائٹ کرتی ہیں۔ خاص کر حب بہ لحاظ کیا جائے کہ اِنگہ کو تلاث عود اَحَمَّ وَلاَ عَائِبُ اَنْ اَلَٰ عَوْدَ اَحَمَّ وَلاَ عَائِبُ ا اوکہ افال وغیر دنصوص ، اخفار دعاکی افضلیت پر دلائٹ کرتی ہیں ، اس دجہ سے فی منتہ جو سے ہوں گے ، اور آب نابع واسے نادسا اِسی اس دجہ سے فی منتہ جو دیت ہوں گے ، اور آب نابع واسے نادسا اِسی اس دجہ سے فی منتہ جو دیت ہوں گے ، اور آب نابع واسے نادسا اِسی اس دجہ سے فی منتہ جو دیت ہوں گے ، اور آب نابع واسے نادسا اِسی اِسین نفاوت رَو از کُواسمت نا بکھا ؟ اِ

منرت قدس سرو نے جس صریف کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ پوری حدیث یہ ہے حضرت الوہوی اشارہ فرمایا ہے وہ پوری حدیث یہ ہے حضرت الوہوی الشعری رہے تھے، جب ہم کسی الشعری رہی الشاری المرائدہ کے مساقہ سفر کر دہے تھے، جب ہم کسی میدان میں بہنچ تو لا الله الآالله اور الله انگر کہنے اور ہماری آوازی مبند ہوجا میں بہنانچ حضوراکرم میدان میں بہنچ تو لا الله الآالله اور الله انگر کہنے اور ہماری آوازی مبند ہوجا میں بہنانچ حضوراکرم

صلى الشرعلية وسلم في ارشاد فرما ياكه

نَاتُهَا الناسُ اِلْرَبَعُوا عَلَى اَنفُسِكِم فَاتَكُم لاتَلْ عُوْنِ اَصَمَّ ولاعَامِنًا إِنَّه فَاتَكُم لاتَلْ عُوْنِ اَصَمَّ ولاعَامِنًا إِنَّه معكم ، إِنَّهُ سَبِيعُ فَرِيبُ، مَنَ كَالُ فَهُ المَا اور برتر اللهِ اللهُ اللهِ الل

علاّمهینی نے صربت شریف کاخلاصہ بہ سبان کیا ہے کہ بلندا واڑسے ذکر کرنا اور دعا کرنا مکروہ علاّمہینی نے صربت شریف کاخلاصہ بہ سبان کیا ہے کہ بلندا واڑسے ذکر کرنا اور دعا کرنا مکروہ

ہے، اور علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ بدید المسکو اعتاب معدد وقیقہ اعتاب کے میں کہ میں کا انجھو وقیقہ اعتاب معدد الدور المجھو وقیقہ اعتاب کہ میں المسکو الدور المحدد الدور اللہ معدد الدور ال

الع بخارى كتاب الجهاد، باب ما بكره من رفع الصوت في التكبير عين جلل الماكات ورواد ابضابقية البستة

# ندا بهب فقها \_\_\_\_ وضع کی روایات \_\_\_ محل وضع کی روایات سیمنه بر دایات سیمنه بر دایات سیمنه بر دانیا سیمنه بر دانیا تا به ناند صفح کی روایات ریزیان با ته باند صفح کی روایات دیگرموتون روایات دیگرموتون روایات

#### عارب بالمراك بالمصابات

احتاف كنزديك ان القربالة باندها الك سنت به اورمردول ك ان الله ينج باندها دومردول ك ان الله ينج باندها دومرى سنت به المرى سنت به المرى سنت به المرى منت المرى سنت بالله الله بالله ب

علامه شامی و کونه "پر لکھتے ہیں کہ مادکون اس وجے ہیں کہ مادکون اس وجے ہیں کہ فلامہ شامی و میں اس وجے ہیں کہ ماد فَدَّرَ الحسےونَ لمادکونا قب لکه مادکونا قب کہ اس وجے ہیں ہوئے اس میں میں ہے۔ دشامی صلاح )

یعنی یہ بتائے کے لئے ہے کہ یہ دوستی علی وعلی و ایک ہاتھ وں کا با ندھا، اور درسری مانیک ہاتھ وں کا با ندھا، اور درسری مانیک ہاتھ کی افتا کی سنجے باندھا، اور یہ کم مردول کے لئے ہے، اور باتھ باندھنے کا طریقہ بہہ کہ دائیں ہاتھ کی استعملی باتیں ہاتھ کی انتقالی کا صلقہ بناکر بائیں ہاتھ کے انگو سے اور حجودی انتقالی کا صلقہ بناکر بائیں ہاتھ کے پہنچے کو بچڑے ، اور باتی بی تا تاکیاں، کلائی برسیلی ہوئی رکھے ، اور عور میں دائیں ہاتھ کی بتھیلی بائیں ہاتھ کی بتھیلی بائیں ہاتھ کی بتھیلی بائیں ہاتھ کی بتھیلی بائیں ہاتھ کی بتھیلی ہوئی رکھیلے۔

مالکید کے نزدیک سینہ پر ہاتھ باندھا نفل نازمی جائز سے ، اور فرض نازمی کروہ ہے، ان کے نزدیک سنخب بہ ہے کہ دونوں ہاتھ جھوڑ دے جائیں، عَلَامہ دَرُدِیْر کی شرح صغیریں ہے .

له شای م<del>ا</del>۲۵۹ ■

دونوں إئتوں كوجيور ديامتنب سي اور دونوں بالقرسين يربا زهنا نفل تازمي جائزسه ادرفرض تلز مي كرده سي اليك لكان كرم سيرعي المالم یں ٹیک لگانا ہے تعنی گویا دو کسی چیزہے ٹیک نگلے

ونَدُبُ إِرْسالهُما، وجان القبض اى قبضهماعلى الصَلُ ربنَفُلِ اىفيه وَكُرِكَة القبضُ بفرضِ للاعتماد اي لمافيهمن الاعتمادايكانته مستنيل

(بلغة السالك ميل)

مثوافع كے نزديك باته بالدها سنت ب، اورسينه كے نيج ناف كے ادربالة بالدها منخب ہے، شرح کہذب میں ہے کہ

ا بخرونوں مالق مين كے نيجة اور ناف كاويروكا ويجعلهما تحت صدره وفوق سررته وهذا هوالصعيح النصوص رالجهوع مناس ندبه شانعي رحمه المترس بي ميع ادر معترح ول م

امام احمر بن صنبل را سے بین روایس مردی بیں، ناٹ کے نیچ بازھ ، نات ہے ادير باندهے، اور دونو ل جگہ باندھنے کی تنجائش ہے ، البتہ متون میں جو قول باگیا ہے وہ ناف کے ينج بالقباند صفى كسب مخفرة في من بويجعك كالما يحت سُرَّته الداس كالرح معنى من ميول

ملحوظم ندابب كى ندكوره بالاتفصيل سعيه بات داضح بوتى بكرجن حفزات كي نرديك الق باندها سنت سے ان کے درمیان کوئی تدبداختلاف نہیں سے اکیونکہ احناف مے نز دمک زیراف ہا تھ اس طرح با نرصنامسنون ہے کہ ناف ہا تقوں کے بالان حصتہ سے لگی ہوئی ہو، اور شوا فع سنے نزدیک اس طرح بائقه باندهنامسنون ہے کہ ناف ہائقوں کے زبری حصتہ سے لگی ہوئی ہوا درسینہ برباظ باند سفے کے استحباب کا اند اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، مالکیہ کے پہال جی اُفل نازمي سيندير بالقرباند بالدهنا مرف جائز ي

ما كار المرائد المرائ

العنى مياه المعنى مياه ال که معارف السین م<del>اسمای</del>

ی میں بہاں بطور مثال میں روائیس ذکر کی جاتی ہیں۔ بہلی روائیت بخاری شریف میں ہے۔

> قال مَكُلُّ بُنُ سَعُرِا: كَانَالناسُ يُؤْمَرُونِ ان يَضَعَ الرجُلُ بِنَهِ اليمنى على ذِراعِهِ اليسَّرى في الصلوة، قال ابرحانهم: لا اعلمه الاَينري ذلك الى النبي صلى الله علوسلة.

حفرت منهال فراقے بین کہ توگوں کو حکم دیا جا آ اتفاکہ مرد کا ا میں ابنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر دیمے بصرت بہل سے ردایت کرنے والے حضرت ابوحازم کہتے ہیں کہیرے علم میں بہی ہات ہے کہ حضرت بہل اس بات کو حضور اکرم صلی اسٹر علیہ دیلم کی طرف منسوب فرماتے ہتے ۔

ابوحازم کے قول کامطلب یہ ہے کہ ہوگوں کو ہاتھ باند صفے کا حکم مضوراکرم صلی انٹر علیہ وہم نے دباہے . ووسری روابیت ہسلم شریف یں حضرت داکل بن تجزیک کبی روابیت میں سے کہ

بيرحضوراكرم ملى الشرعلية وللم في اينادايال إلقه أيس والق

تُم وَضَعَرِيكَ البِّهُ فَي على البُّدُول اله

تیسری روابیت : حفرت مابررضی الروز فرات می کرحضوراکرم صلی الروسلم ایک آدی کے پاس سے گذرے جو نماز پڑھ رہاتھا ، اور اپنا با یاں ہاتھ ، دائیں ہاتھ پررکھ ہوئے تھا وحضوراکرم صلی الشرعليہ دلم نے اس کے ہاتھ جیمواکر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھا ہے

قوط : نازمی الد جور نے کی کوئی روابیت ہارے علم میں نہیں ہے ، مالکیہ نے ہی اس اسلہ میں کوئی روابیت ذکر نہیں کی ہے ، بلکہ النوں نے ارسال کے استحباب کی صرف علی دلیل بیان کی ہے کہ ہاتھ با ندھنا ، ٹیک لگانا ہے ، اور ٹیک لگانا نوافل میں نومطلقاً جائزہے کر فرائض میں بے ضرورت مردہ ہے ، اس نے النوں نے فرض نماز میں ہا تہ باندھنے کو کر دہ کہا ہے گرنسوس کے تعاملیم عقالی دلیل نہیں جات ہیں ۔

له مُولِمًا مالك صف باب وضع اليدين الخ

ی تغصیل کے نے رکیے رکیے ایک مراح اس میں شرح بخاری مشجه اوراعلار السنن مراح اباب وضع الیدین بخت السرة الخ که بخاری شریف ، باب وضع الیمنی علی الیسری

مع مسلم شربیت مما معری باب دمنع بدد البخ الخ

عدج الداحمد والصبران في الاوسط ، ورجاله رجال المصيح ، عجم الزوائل بحواله اعلاء السن ما ١٦٠٠ ١١



می و صغ کی روایات کی گئی ہیں، (۱) سینہ پر (۲) نان کے نیچ (۳) اور ناف کے اوپر اور سنیہ کے نیچ (۳) اور ناف کے اوپر اور سنیہ کے نیچ (۳) کی گئی ہیں، (۱) سینہ پر (۲) ناف کے نیچ (۳) اور ناف کی اور سنیہ کے نیچ ۔۔۔ یہ تمیری صورت شوافع کا مخار ندم ب ہے، گراس سلسلی کوئی جی مقال

نہیں ہے ،معارف السنن میں ہے:

ومن هب الشافعى و احمد فى رواية الم ثنائعى كا ذبه ادرامام احمى ايك دوايت مين عنت الصكر وفوق السكرة ، ولكن سي يجاورناف ساديم القبائد من كا من المسترة ، ولكن الموقوف باتى نة ومرفوع روايات مي كوئى دليل به انتوقو لا دليل فى الموقوف ولا فى الموقوف باتى نة ومرفوع روايات مي دين محابر كرام كة ول دعل مي الهذا التفصيل دمين من المنتقوب ولا يتناس والمنتاس والمنتاس

اس كة شوافع في المن ملك برعلى مدره كى روايات ما استدلال كياب، الم أورى الكفة بين واحتبر الصعابنا بعد واثل فقال صليت مع مع ول الله صلى الله عليهم فوضع بدكة المهنى على مدرة ، والعابو بكرين خُرَيْمة في صحيحه والمجموع صلاة ) المهنى على مدرة ، والعابو بكرين خُرَيْمة في صحيحه والمجموع صلاة )

باتی دوصور توں کے سلسلمیں روایات موجود ہیں جو درج ذیل ہیں .

سیندر افغ با ندهنے کی روایات استجمعیم این خررہ کی روایت ہے جمعیم این خررہ کی روایت ہے جمعیم این خررہ کی روایت ہے جمعیم این خررہ کی جات ہے اس پر کلام یہ ہے کہ ابن خرکہ یہ کی میم مرف نام کے اعتبار سے میم ہے اس کی ہرر دایت کا صبح بونا فروری نہیں ہے ساکہ خاوی نے فتح المغیت میں اور شیخ الوغدہ نے الاغدہ میں اور شیخ الوغدہ سے الائج بَۃ الفاضلہ میں اور شیخ الوغدہ سے بیان کیا ہے ۔

علاوہ ازی معفرت واکل رمزی اصل حدیث سلم شریف میں ہے، اس میں بہ زیادتی تہیں ہے المائم یہ زیادتی تہیں ہے یہ مدیث اوبر در وضع کی روایات ، کے ذیل میں نبرد اپر در کرکی گئی ہے ، اورعلا مرابن قیم نے اعلام الموقع یوٹرٹ واکل من کی روایت میں یہ عجیب انکشات کیا ہے کہ حفرت واکل دمزی روایت میں دعلی عدرہ "کااضا فدمرت می تو کس اسماعیل کرتے ہیں جن کوامام بخاری نے منکرا محدیث کہاہے ، ان محصلادہ سفیان توری کے دوسرے تمام تلامذہ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں بڑھاتے ہیں۔

عنزت طاوس کی مرسل دواریت جوابوداو دسترایی بیس کی سندی سلمان بی کی سندی سلمان بی کی سندی سلمان بی کی سندی سلمان بی کی در بین ک

الله الله الموتّعين سيم النّال النّالي والستون ١٢ الم

(۳) حضرت بُلُب کی صدیث جس کے رادی ساک بن حرب اولاتوزم رادی مثانیا ان کے استاذ بعالی امام دکیج اورالوالاَ توکس کی روایات میں رعلی صدرو اکا اضافہ نہیں ہے ، اس کی کی کی روایت شاذہ ا

زرياف بالمدين كروايات المعتمرة على من الشروجه كروايت ومن نبراحد،

دار قطنی اسن سُرِیقی اور ابوداؤد شریف کے دوسنوں میں ہے تعنی صرف ابن داسته اور ابن الاعرائی کے نہوں میں ہے تعنی صرف ابن داسته اور ابن الاعرائی کے نہوں میں ہے تعنی صرف ابن داستہ اور دوسرے نہوں میں اور دوسرے رادی زیاد بن زیر سُوائی مجمول ہیں ۔

اسحان داسطی کی ہے جومتروک ہیں۔

ہورت دائل بن مجر کی روایت جوم صفّ ف ابن الی شیبہ میں ہے اور جس کی سندنہایت اعلیٰ ہے ،اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صفّ ف ابن الی شیئہ ہے عام نسخوں میں اس روایت ہیں تحت السُّرَة کا لفظ نہیں ہے ،مُصنّف کے جس نسخہ کی استاذ عبدالخالق افغانی نے تحقیق تصبیح کی ہے ،اس کی جلد اول منوس پر یہ روایت ہے ،مگر اس بی بھی تحت السُّرَة کا لفظ نہیں ہے ،مگر یہ ایڈیشن اہل صریف خترات کا شائع کر دہ ہے اس نے نہیں کہا جاسک کہ مُصنّف میں سے یہ لفظ کب سے غائب ہوگیا ہے ،کونکل جن کا شائع کر دہ ہے اس نفظ کو مُصنّف میں کہ اور تا بعین کے ارشادات اس سلسلہ میں تجب سندوں سے خطرات نے اس نفظ کو مُصنّف ابن بل موقوف روایا تکی وجہ سے تحت السُّرَة ول اور حضرت علی کرم السّہ رجبہ کا اور نا ور ایت کی اگر با ہے ، اور حضیہ نے ابنی موقوف روایا تکی وجہ سے تحت السُّرَة ول اور حضرت علی کرم السّہ رجبہ کا اول دہ لی می ہیں کہا ہے ، اور حضیہ نے ایک کو کہا ہے ، اور حضرت علی کرم السّہ رجبہ کا قول دہ لی می ہیں کہا ہے ، اور حضرت علی کرم السّہ رجبہ کا قول دہ لی می ہیں کہا ہے ، اور حضرت علی کرم السّہ رجبہ کا قول دہ لی می ہیں کہا ہے ، وہ فول عیت کے السّسَرة قبل السّبِ اللّہ کو کہا کہ مالسّہ رجبہ کا قول دہ لی می ہیں کی اس مور وہ سے تحت السّسَرة قبل السّبِ کے السّبَرة والمی دہی اللّہ تو کہ دہ کہ السّبَرة وی دہ اللّہ من اللّہ کو کہ دہ کہ السّبُرة وی دہ اللّہ کو کہ کو کہ کو کہ السّبُرة وی دہ کہ کو کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کو

جب معابی میں المشنّه فرمائیں نو دہ صریت حکماً مرفوع ہوجاتی سے۔ کتاب کا خلاصہ احضرت قدس سرہ نے اپنے مُناظر سے ذکو باتوں میں سے کسی ایک بات علمہ لالے کا مصلات میں ایک بات

مهلی بات : یا تو ده احاد میت سے توشع ادر میم ثابت کرے کہ زیرنا ف ماتھ باندهنا بھی جائز ہے،

اورسبیہ یراورسبنہ کے نیچے باندھناہی جائز ہے۔

و وسری بات : یادہ زیران کے علاوہ سی اور مگہ ہاتھ باند عضے کا دوام تابت کرے۔ حضرت قدس سرونے بیمطالب فرماکرا بنے مناظر کو اس طرح جیت کر دیا ہے کہ وہ سمجھ کا کہاں سكاكدكيا بوكيا ؟! وه بعجاره زيرنا ف ي علا و كسى ادر حكد دائمًا باقع باندهنا توكيا تأبت كرام صبل الاد

ين ابك أوسم كوشع اوريم كا قرار كرمشيا، اوراس كوجواب الجوالييني ايضاح الادله مي حضرت قدس سره

نے کی اب بنانچہ حضرت ایضلح الادلدمی تحریر فرماتے ہیں کہ

، جب آب توسط اورتعيم كونسليم كرجكيه واورزيرناف اورزيرصدر دونون جكه ما كق بالرهناآب ك نزد كم صحع ودرست بهواتواب ذرا قبلة ادمث ومجتهد العصر محسين صاحب ت يو بيسة كرا عول في بم سع جوز مرناف ما تقربا فد يعنه كاسوال كيا تقا وبدكيا فأمكل سوال تقام أربوتها لقاتوزيرناف بالقاباز صفر كاتعيين بهى كولوجهنا لقاء الغرض حضرت سائل فيهم مندج سوال کیا تقااس کاجواب توآب ہی نے کررسکررسکم کردیا. (صال مطبع ہاشی میرافد)" ن كرمنا المرمنا المرمن استدلان كريجوسنن ابوداؤد شريف محصرف ابن الاعرابي كمنسخهم سيه جس ثم ينشك

مَوَتِهِ بِيَسِيُرِ -

بهردوسری بات بیشا بت کرنی بوگی که اس روایت می اورزیرنان باعقرباند صفی روایات میں تعارض ہے اس کے بعدای ترجیح برو سے کار لائی جاسکتی ہے، مگراآپ جانتے ہیں کہ جب
توسیع اور تعمیم مان لی گئی تو تعارض کہاں رہا ؟ ادر حب تعارض شرباتو ترجیح کسی ؟
رہی زبر ناف ہات ہات باند سے کی روایات تو وہ اد پر درج کی جا چی ہیں اور صفت ر تدس سره نے بھی الیفاح الادلہ میں ان کوتفعیس سے بیان کیاست، اور علقہ کے سماع کو دلائل ناصِعَه توبيست نابت كياب اس كومزور الماحظ فرمايس -

وقعہ سوم: آب ہم سے اُن احادیث کے طالب ہیں جوزیر ناف
ہاتھ باند سے پر بطور نفن دلالت کریں ،ادر مجر مجے مجی ہوں ،ادر سے
ہوں ہانہ سے پر بطور نفن کالمت کریں ،ادر مجر مجے مجی ہوں ،ادر سی
منظم ہر ،ادر تعمیم نکلتی ہو، یاسوائے زیر ناف کے سی خاص
منظام ہر ددام ہو، اگر ہوں تولاتیے ،ادر دس نہیں میں سے محاسی ہوں کر دنہ بجرزبان نہ ہلا ہے ! بلکہ بازآ ہے !ادر سمجھ جاسے کہ حنفیوں کی
مات ہے تھکانے نہیں!

اوراگراآب کوالو داؤر وغیرہ کے سی خاص نسخہ برنظرے توبعہ تسلیم صحت داتفاق صحت کے جواب کے ہاں عمل کے گئے مضرط لگائی گئی ہے اس بات کواول ثابت فرہائیے کہ وہ نسخہ احا دہیتِ زیر ان ہات ہائی میں ہے ، جومتروک برزیان ہاتہ باند صفے کی نسبت کیونکر محارض ہے ، جومتروک مہوجا بیں ،اوراس بحث میں حنفیہ کے نزد میں جوابا ہے بحر فرق نہ موجو دہیں ،جس کوشونی نفصیل ہورسالہ ملا ہاشم سندی ، وملا قائم سندی ملاحظ کر ہے۔

<sup>\*\*</sup> 果果果果果果果果果用用水果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

WW ( JEE J.) WWWWW ( D9 ) WWWWW ( U. J.) WW



Marfat.com

## كيامقندي برفانخه واجسيع

یدستد کدمقدی فاتحربر سے یا نہر سے بوسری دخاموش برحی جانے والی اورجہری دابند اورجہری دابند اورجہری دابند اور سے باکھوفرق ہے ہوسے کاس میں مجتہدین والی کا ختلات اور سے باکھوفرق ہے ہوسی مجتہدین والی کا ختلات

وَالْمُوْتَمُ لَا يَعْمُ أَمْطَلُعَتَ وَلَا الْفَاعَةَ فَى الْبِسَرِيَّةِ اتَفَاقًا، وما نبيبَ لَى البِسَرِيَّةِ اتَفَاقًا، وما نبيبَ للمحمد ضَعِيَّةً المَفَاقُ وما نبيبَ للمحمد ضَعِيَّةً مُ البَّكُمَةُ المحمد فَعِيَّةً وَمَا لُوسَكُرةً تحميلًا الحسيمال ، فإن قر المسيرة تحميله وتجع في الأصح .

مقدی مملکقا قرارت دکرے، اوربتری نازی بی بالاتفاق فاتحد بر بر سع اورجو قول امام مراکی طرف مسوب کیاگیا ہے وہ منعیف ہے، جیساکہ ابن جام نے قرارت اس کی تفصیل بیان کی ہے، بس اگر مقتدی نے قرارت کی تودہ محروہ تحری ہے، اورامے قول کے مطابق نماز درست ہوجائے گی ۔

وفى دُيرَ دِ البِحارِعن مَبْسُوطِ خُواهُ رُزَادَة أَعُا تَعْسُدُ وبكِونَ فاسطًا

اور دُرُدِ کاری خوابرزاده کی مُسوط سے نقل کیا گیاہے کر نماز فاسر ہوجائے گی ، اور قرارت کرنے والامقدی فاس بوگا ، اور فساد متعدد صحابهٔ کرام سے مردی سے ،
اس متے عدم جوازی زبادہ احتیاط ہے ، بلکہ جب الم جہُراً
قرارت کرے تو مقدی منیں ، اور حب الم مبرُّ اقرارت
کرے تو مفتدی فاموش دہیں، دلیل صنرت الح ہر رُبُّ کا ارتبادے کہ ہمام میں جیمے قرارت کیا کرتے ہے ،
کاار شاوے کہ ہمام مے جیمے قرارت کیا کرتے ہے ،
بس آیت کر بمیہ اذل ہوئی کہ ، حب قرآن کر بم رُحاجا کے قراس کو سنو ، اور فاموش رہو ، ا

وَهُوَمَرُوِيٌّ عَنَ عِلَى إِلَى الصحابة، فالمنعُ أحُوطُ، بليسَتَمِعُ اذا جَهَرَ وينصِتُ اذا أسَرَّ لقول الى هي برقًا: وينصِتُ اذا أسَرَّ لقول الى هي برقًا: حينا نَقُرُ الْخلف الامام فَنَزَل: م واذا قرعُ القي القي النفاستَمِعُوا له وأنصِتُواً:

المارت ای اپنے حاستیہ میں تحریر فرملتے ہیں کہ است جو بہت حور ہور ہیں آبان است کہ جری باری ہے۔ بات حور ہور ہیں آبان ہے کہ جری بازی برجاری بازی جری بازی البتری ہے کہ جری بازی است مراد ہار گاٹ کا اتفاق ہے براد ہور ہارے آئم ٹلاٹ کا اتفاق ہے براد ہور ہارے آئم ٹلاٹ کا اتفاق ہے براد احتیاطار بری نمازی اندی خور کی طرف خسوب کیا گیا ہے ،اس ہے مرادا حتیاطار بری نمازی اندی خور کی طرف خسوب کیا گیا ہے ،اس ہے مرادا حتیاطار بری نمازی نمازی الفراء و خلف الاملم فی شی اومن الصلوات یجھ و کی بری الاملم فی شی اومن الصلوات یجھ و است جائم نہیں ہوتے و بری نمازی المری نمازی نمازی نمازی المری نمازی نمازی المری نمازی المری نمازی المری نمازی المری نمازی المری نمازی نم

امام مالک رہ کے نز دیک ہی جہری نازیں مقتدی کے لئے فائتے بڑھنا کردہ ہے، جا ہے دورام می الک رہ کے نز دیک ہی جہری نازیں مقتدی کے لئے فائتے بڑھنا کردہ ہے، کتاب الفقر عسلی دورام کی فرارت من رہا ہویا نہ سن رہا ، اور سبری نازیں فائتے بڑھنا مستخب ہے، کتاب الفقر عسلی المذاہب الادبعة بیں ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کرجبری نمازمیں مقندی کے مئے قرارت کرنا کر دہ ہے اگر جدوہ امام کی قرارت ندس رہا ہو، یا امام نے سکتر کیا ہو۔

اورتاركا يوتقا فرض فائح برهاا عاماد وانفردك ك

المالكية بقالوا: تَكْرُكُا القراءة للمأموم في الصلوة الجهرية وأن لم يَسْمَعُ اوسَكَتَ الامامُ . (سين )

علامه وَرُورِ كَى شرح صغير الله على منفر و رَابِعُها فاعت و الماهدون الى منفر

نمقتدى كے لئے اس سے كه امام مفتدى كى طرف سے فاتخرير صفى زمردارى العاليما م

امام كے تھے برا قرارت كرام سخب ب سرى نازس اورمغرب کی آخری رکعت میں اورعشار کی دونول خری ر کفتوں میں لاماموم، لان الامام يَعْمِلُهَا عنه (بلغة السالك مين )

ونُدبَ قِراءُكُ خَلْفَ امامِ سِرَّاهِه اى البَّرَّ اى فى الصلوة السِيريَّة واخبرة المغرب، واخيرتى العشاء وبلغة السالك صال

اورامام شافعی کاقدیم (پُرانا) تول پیرتفاکہ جبری نازمیں مقدی پرفاتحہ واجب نہیں ہے، لبكن زندگى كے آخرى دورمى دفات سے دوسال پہلےجب آپ مصرى اقامت پذير بهو ئے توجديد (نیا) نول یه فرما یا که جهری نمازیس کهی مقتری پرفاتحه پڑھنا واجب ہے، اور شوافع سے یہاں فتوٹاسی جدید تول پرسپ ۱۱ درسری نمازمی بلااختلاب افوال مفتدی پرفانچه پڑھنا داجب ہے ،نہذب میں ہے

كيامقدى يرفاتحه داحب سه واسسلسليس دكما جائے گااگروہ سری نازے تواس پرفاتحہ داجب ادراكرجهرى كازسه تواس مى دو قول بى مامامان مى ف كتاب الأم من اور بُونظِي ف فرايان كه واجت ادرامام متنافعي كاقول قديم بيه هد كرمقدى قرارت ركرك اورامام نودى فرماتين كهيم ذكر كريطيم كهماراندب برسه كمقدى يرفاتحريه صناواجب بمرى اورجرى نمازول کی تمام رکعتوں میں دیبی ہمارے نر دیک معجع

وهل تجب على المأموم ، يُنظُرُ فيد ، فإن كان فى صلوة يُسَرُّ فيهابالقراءة وَجَبَتُ عليه، وان كان في صلولًا يَجُهُرُفُنِها فغيه قولان: قال في الأم والبُوريط : يجب، وقال فالقديم الأيام (ملخصًا المجموع صيال) وقال النووى في سرحه : قل ذكرينا ان مدهنا وجوب قراءة الفاعة على أموم ف كالاركعات من الصافة المربية والجهربية، هذاهوالصحيح عندنا (المجموع صيم)

ا مام المحدين صنبل كي نز دبك جهرى نازمي اگرمقتدى امام كى قرارت سن را بهوتو فاتحرير صناجائز نهيس مع اوراكراتنادور بوكه امام كى آوازاس تك مذيبيع ربى بوتوفا تحرير صناجائز اورجری نازمی ام کے سکتول کے درمیان ادرسری نازمی فاتحدیر صنامستحب ہے مخترانح تی

مقترى حبب امام كى قرارت سن را بهوتو نه سورة فاتحه بره ها مه كوني اور سورت بره ها اورامام كرسكول کے درمیان اور سری نازمیں پڑھنامستحب ہیں

والمأموم اداسبه عرفاءة الاملم فلايفرا بالحمد ولابغيرها، والاستحباب ارتفي فى سكتاتِ الامام، وفيما لا يَجْهُرُفيه،

فاللم يفعل فصلوته تامكه أالانامن

كان له امام فقراءة الامام له قرماءة

والمعنى سي ) فان لونيم عدليعي

المغنى صقار)

ارمقدی نے فاتح نہیں بڑھی تواس کی ناز آم ہے كيونكرس كے لئے امام ہے توامام كى قرارت اس كے ا نے بھی قرارت ہے ، اور آگر مقدی دوری کی رج سے قرارت مناسس رم الوكوسوره فاتحدير سط-

ولا تن المقدى كورت كے سلسلەي سے مقدم ادرنهايت واضح دليل الشرباك كايدارناوم جب قرآن بڑھا جائے تو تم سب اس کی لمرف کال نگلا وَإِذَا قِيْ عِي القُرُ الْ فَالْسُ مَا مِعُوالَ هُ

كرد ، اورخاموش ر باكر دا تاكةم يرحم كيا جائد.

وَانْصِتُوا لَعَلَكُمُ شُرْحَمُونَ (الاعرافَ أَبِ مِنَا) يه آيت بأك دولوك فيصله كرتى ب كما كرامام زورس قرارت كررما ب كومقتدى كوجائ كهاس في ذارت سنة ، اور اگرامام آمسة يره راسي تووه خاموش رسيم. روایات اورصینی اس بارے یں دوطرح کی داردہوئیں ایک دوہی جن سے معلوم ہوتا ہے کو مقتری فانحر پڑھ سکتا ہے ، دوشری وہ ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتری کو فاتح نہیں ا

رُعني جائية ، بلكه خاموش رمها چلستي -جوار کی روا مند عباده بن الصّامِت رضی الشرعند بیان کرتے بی کربیم کی الشرعلیہ دلم جوار کی روا می نازیرهائ جس می آی سے سے قرار ت کر ماد شوار ہوگیا،

نازك بعداب فيمقديون كى طرف متوجر بوكر فرماياكم

، إن مجمعة البول كرة ب لوك المام ت<u>م يتميم قرارت كرتي الله الله المام تم يتميم قرارت كرتي الله الله الم</u>

سى برام فيوض كباجى مال إلهم يرصقين بحضور اكرم صلى الشرعليه وسلم في إرشاد فرماياكه لا يفعلوا الأبائم الفي أن فانه لاصَلوة السائر و، البته سورة فاتحد من أن غلله عن كيوكم أسم

لِمَنُ لَمْ يَقَلُ أَيْهَا (ترذى الله ) يُرْ عِلْ الله يَارَاني بولى .

يه حديث اول توصيح نهي سهوامام ترفري عليه الرحمة ين اس كومرف حسن كهاسه وادرامام نر مدى كاحسَنُ وه نهيس سيحس كى تعريف اصول حديث مي كى تنى ہے، جس كوحسَن لذاتِه كہتے ہيں، لكدام ترزي في العلل محسّن كمعنى يربيان كي على -

فال ابوعيسى وما ذكرنافي هذاالكتاب «حديثُ حَسَنُ » فَإِنَّهَا أَسَ دُناحَسَنَ

اساده عساما ، کُل حديث ميت رواي

الم تر فری قرما تے ہیں کہم نے اپنی سنن میں جہال معی مدین و حبن کہا ہے تو اس سے ہماری مراد مرت اسناد کی عمد گی ہے، اور و دھی ہماری

تحقیق کے مطابق، ہروہ صدیت جوروایت کی گئی ہو،
اوراس کی سندمیں کوئی مُنہم ہُالگذب راوی نہورادر
نہی صدیت شاذہو، اورایک سے زائد سندول سے
مردی ہوتوالیسی صدیت ہمارے تردیک صدیت مُنہ ہے۔

لابكون في اسنادلامن أيهم بالكذب، ولايكون الحديث شَاذًا، ويُرُوعي عني وَجُهِ عَوْدُلك فهوعندنا حديث مَنَّنَ

(ترذى ملدتاني كاب العلل منه)

خلاصه يه سهكه امام ترفرى كاخسن احسن لذاته ست فروترسه معولى منعيف صريت كويمى

امام ترفري حسن كيتي إلى -

میں اس مرت سے مقدی پرفاتح کا دجوب ثابت نہیں ہوتا، مرن جواز ثابت ہوتا۔ کے کے نہیں ہوتا، مرن جواز ثابت ہوتا ہے کے کونکہ نہیں سے استین البادت کے لئے ہوتا ہے، وجوب کے لئے نہیں ہوتا، مثلاً کوئی شخص اپنے شاگردوں سے کے کہ یہاں کوئی نہ میٹھے ۔ مگر عباس کے ایک مرت بیٹھے کا جواز ثابت ہوگا ۔

اجواز ثابت ہوگا ۔

اور صدیت شربیف کا آخری کمرا فَانَهُ کَا صَلُولَا الله صدیت سربیف کاجزر نہیں ہے، بلکہ وہ صفرت عُبادہ رضی اللہ م صفرت عُبادہ رضی اللہ عند کی دوسری ستقل صدیت ہے جونہا بہت اعلی درجہ کی ہے ، اورجے تمام محاح سنة کے معنفین نے دوایت کیا ہے . حصرت عُبَادة رہ نے ابنی طرف سے اس دوسری صدید

كواس مديث كے ساخة الايا ہے۔

ادراس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگرایسانہ ماناجات توکلام نبوت کے اول واخر میں تعارض ہوجات گا ، اللّه بائم القُل ن سے صرف اباحت ثابت ہوتی ہے اور لاصلوٰ آلے سے وجوب ثابت ہوتی ہے ، اور دونوں میں تعارض ظاہر ہے۔

\*\* (TIST) \*\*\*\*\*\* (TIST) \*\*

عُبارة كى دوسرى عام صربيت مت يعنى لَاصَلونة َلِعَن لمربَقِينَ أَبُفاعَة فِالْكتاب سے وجوب فاتحہ برار تدلال كياسه ،جوبالكل غيرمعقول استدلال ب كيونكه وه حدميث نمازيوں سے متعلّق ہي نہیں ہے ، بلکہ وہ ایک دوسرے مئد سے منعلق ہے ، اور وہ بیمسئلہ۔ ہے کہ سور ہ فانحر کا نمازسے کیا تعلق ہے و بعنی نمازمیں سور و فاستحدیر هنامستحب ہے باسنت ہے یا داجتے یا کیا ہے و جونکہ دہ مدست نهاست مع اورمری سے مرخبرواحدہ اس سئے احناف نے اسی حدیث سے نازمی فاتحہ كادجوب تابت كياب ادرآيت پاك فَاقْرُ وُاهَا تَدَسَّهُمِنَ الْقُرْنِ سِينفس قرارت كى فرضيت

قائلین فاتحہ کے پاس چونکہ کوئی صریح اور میج روابیت نہیں۔۔۔،اس لئے وہ عام طور ہر اسی روابیت سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کرچونکہ حدیث مُظلَق اور عام ہے اس لئے سب نمازیوں کوحتی کدمقدی کوبھی شامل ہوگی ، نگرہم نے عوض کیا کہ بیر دامیت شازیوں سے منتعلق ہی نہیں ہے،

بعرعام وخاص کی بجث بسی ؟

ا دريه بات بهم ايني طرف سے نہيں كہدر ہے ، بلكة حضرت جابر بن اعترض الشرعند نے اسمام صریت کایمی مطلب بیان کیا ہے ، ان کاارستا دتر نری شریعت میں مردی سے کہ

مَنْ صَلَىٰ مَكُ عَنَهُ " لَمُ يَعَلُ أَرُفِيهُا بِالْمُ القُولُونِ حِبْ فَسِي رَكِعت بِرُحَى مِي سوره فاتحربهس يرصى تواس في الرئبس يرضى ومكريد كم

فَلَمُ يُصَلِّلُ إِلَّا أَنُ يَكُونُ وراء الإمام دوامام کے تجھے ہو۔ (ترمذی ص<del>الع</del>)

يه حدرية را بين مندك المتباري فيايت اللي درجركى بهاء الم ترمذي في اس كوحسن حَيْدِيعٌ كها سه ، اورامام احمد بن صنبل والمفتح صفرت جابر رضى الشرعة كاس ول كى يوسرح كى ي

الم احدد نے فرمایا کہ یہ (حضرت جابرہ )ایک صحالی میں جنھوں نے حصنور اکرم علی الشرعلیہ وسلم سے ارتاد لَاصَلُوٰةً لِمَن لَعُرِيقً ﴾ أَبُغَلَعَة الكتاب كامطلب ب بیان کیا ہے کریہ صدیث اس صورت میں ہے جبکہ نمازی

قال احسمد: فهذا رحبل من اعجاب البن صلى الله عليسلم مَا أَوْكُ قولَ البي صلى علابسام: " لاصلولة كُلُنُ لم يَقْدُرُ أَبُفاعَت الكتاب ": أن هذا اذاكان وحدك

(ترزری شریف صرای)

اورامام بخاری و آری مجیم می فرماتے ہیں کہ عام صدیث مقتدی کو بھی شامل ہے، اب بتایا جائے كربهم كس كى بات ماني ؟ حضرت جابر رضى الشوعنه كى ، يا امام بخارى عليه الرحمة كى ؟ ظاهر ـــــــــــــــــــــــ

\*\* ( JE J) / \*\* \*\* \*\* \*\* ( JE J) / \*\*

قول صحابی کے سامنے کسی اور کی بات مانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکیونکہ کلام نبوت کو اور دل کی بیندا نہیں ہوت اور دل کی بندت صحابۂ کرام زیادہ بہتر سہم سکتے ہیں۔

مانعت كيروايات اسكىلىدى كوقرارت كى عاجت نہيں ہے ، بلكرقرارت كروه ہے . اسكىلىدى متعددروايات مردى يرن جودرج ذيل بن .

مرائ روایت: پانج معابہ کرام سے صفوراکرم صل الشرعلیہ وسلم کا یہ ارت دمردی ہے کہ من کان لک امام فقوراء کا الامامر لک معابہ کرام سے صفوراکرم صل الشرعلیہ وسلم کا یہ ارت دمردی ہے کہ من گان لک امام فقوراء کا الامامر لک معابر اسک معتدی بن کرنماز بڑسے توا مام کی قرارت ہے۔ قبر اَءَ قاله ہے۔ اس کے لئے بھی قرارت ہے۔

ادرسور و فانتح بھی قرارت میں شامل ہے ، اس سے جس طرح امام کی پڑھی ہوئی سورست۔ مقتدی کے حق میں مخشوب ہوجاتی ہے فانحہ بھی محسوب ہوگا ۔

دوسری روایت: حضرت ابوبریرة روز ادر حضرت ابوموسی اشعری روز مدری به که افرات کرد ترم فاموش رم وی به که افرات کرد توتم فاموش رم و افرات کرد توتم فاموش رم و

پہلی مدیت سے مقدی کے سنے فاتح کا غرضروری ہوناٹا بت ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سے مقدی کے میں است ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سے مقدی کے سنے قرارت کی ممانعت ٹابت ہوئی ہے، پس دونوں حدیثے سے دہی بات نابت ہوئی جو قرآن باک کی آمیت کر بمیہ و را ذَ افری الفکر آن سے ٹابت ہوئی تقی کے مقدی کو امام کی قرارت سنتی چاہئے۔ قرارت سنتی چاہئے اور خاموش رہنا چاہئے۔

جواراورمانعت بل انعار في الريث كيا جائد كالارتاب المريث كالمواز تابت بوتاب

ادردوسری روابیت مانعت تابت ہوتی ہے توروایات بی تعارض ہوگیا، کیونکہ مانعت نام ہے عدم جواز کا اورجواز وعدم جواز میں تعارض ظاہر ہے۔

تواس کاجواب یہ ہے کہ تعارض وتنانف کے لئے و صُراتِ تما نیہ سرط ہیں ،جن میں سے ایک دصرت زمان میں ہے ، بینی دونوں حکم ایک زمانہ کے ہوں و تعارض ہوگا ،سبکن اگرا یک حکم ایک زمانہ کے ہوں و تعارض ہوگا ،سبکن اگرا یک حکم

مُفدَّم زانہ کاہو،اور دوسراحکم مُوخَّر زمانہ کاہو، تو پھرنعارض باتی نہیں رہے گا،اور بہاں ہی صورتِ حال ہے ، مَ وع اسلام میں مفتری فاتحہ اور سورت سب بڑھے تھے،اولاً سورت پڑھنے سے منع کیا گیا، اور فاتحہ کا جواز باتی رکھا گیا ، پھرخب آہت کر ہمیہ وَ إِذَ ا قَرِی الفُولُ اُن از ل ہوئی تو فاتحہ کا جواز بھی ختم کر دیا گیا،اور خاص طور پرجہری نماز وں میں مقدیوں نے کمل سکوت اختیار کر دیا المنداجوازی روایت اور مانغت کے ولائل میں تعارض ختم ہوگیا۔اسی نے صرت قدی سرونے جواب میں آیت کر ہمہ و إِذَ ا

سر کے اسٹی موٹے کے لال ابرہی یہ بات کہ آیت کرمیہ ناسخ ہے، اور تقدی ابرہی یہ بات کہ آیت کرمیہ ناسخ ہے، اور تقدی ابرہی کے لال ایک کے لال کے لئے فاتحہ پڑھنے کے وازی روایات مسوخ

یں اس کی کیاد لیل ہے ؟ توجا ننا چاہئے کہ اس کی میں دلیاں ہیں ؟ مہلی ولیل ؛ سٹان نزول کی متعدد روایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں . میں کی ولیل ؛ سٹان نزول کی متعدد روایات ہیں جن میں سیعض درج ذیل ہیں .

آ حضرت ابن عباس رم فرمات بن كم صَلَى النبي على الله عليه وسلم فَقَى أَخْلفُه قومٌ فَازِلَتُ وَإِذَ اقْرِئَ القَّرْانُ فَاسْتِمْ غَوا لَهُ وَانْصَدُّوا -

نی اکرم صلی استرعلیہ دسلم نے نماز پڑھی توجیند لوگوں نے آج کے بیجیج قرارت کی پس آبیت کریمیہ وَالْدُ کَا قَرِیجُ القُرُ اُنْ نَازِل ہوئی ۔ قَرِیجُ القُر اُنْ نَازِل ہوئی ۔

(٢) حضرت محد بن گفب قررُظی جوکبار تا بعین میں ہے میں فرماتے ہیں کہ

رسول اکرم صلی استریلید وسلم جب نمازی قرآن کریم ترصفه محصر وست نقی جب صنور است نقی جب صنور است نقی جب صنور استرازی ارسی الرحیم کیتے سے تومقدی بھی بھی کہتے سے استرازی الرحی الرحی کتے سے تومقدی بھی بھی کہتے ہے اس مار می الرح فائحہ اور سورت کے ختم کے کہتے ہے استی مرکب وارد اقری کی القی آن نازل ہوئی تو محصور میں ایک اند نے جا ہا جسی کری وارد اقری کی القی آن نازل ہوئی تو محصور میں خارد اور کی فاہوش ہوگے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرا في الصلوة إجابه من وراء ه إذا قال بسم الله الرحيم قالوا مثل ما يقول حتى تنفقضى فاتحة الكتاب والسوق فليت ماشاء الله أن يَلبُتَ ثُمَ نزلت سوالا فرق المؤلدة وانص توالد فرق الكتاب الاية وقرى القران فاستوعواله وانص توادا الاية وقرى القران فاستوعواله وانص توادا الاية وقرى القرائ فاستوا

عن حفرت عبرال من المنع عن الشرع نه الشرع نه المراكم الكركون شخص قرآن برسط تواس كا سننا درخاموش رمنا واجب سے وحفرت عبدالله من فرمایا: نہیں المجرفر مایا كه النكاذ كت هذه الله يه و إذ اقرى الفرائ آت كرميد دُاذًا قرى الغرائ مرن الم كى قرارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، جب امام پڑھے تو آپ اس کوسنیں ، اور خاموش رہیں۔

فَاسُتِمْعُوالَهُ وَانْصِتُوا فِي قِراءِةِ الامام، إذ ا قَرَأُ الامام فَاسُتِمَعِ لَهُ وَانْصِتُ

ک حفرت عبدالشرین مُسُعود رضی الشرعند نے ایک بار اینے شاگردوں کو ناز بڑھائی ، ایفول نے سے ایک بار اینے شاگردوں کو ناز بڑھائی ، ایفول نے سے کہداؤک بیجے قرارت کررسے ہیں ، چنانچہ ناز کے بعد آب نے فرمایاکہ

کیاتمهارے ساتے دفت نہیں آیاکہ مجھو بی اتمهارے ساتے دفت نہیں آیاکہ بوجھو بی جب قرآن کریم پڑھاجا یا کرے تواسے سنوادرخاموش رہورجیساکہ تم کوار شرتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ امَا ان الحسيم أن تفهَمُواء امَا ان المَا ان المَا اللهُ وَإِذَا قَرِئًا اللهُ وَإِذَا قَرِئًا اللهُ وَانْصِتُوا كُما اللهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا كُما اللهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصِوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْمُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْصُوا لَهُ وَانْمُوا لَانْمُوا لَهُ وَانْمُوا لَا الْمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ وَانْمُوا لَانْمُوا لَهُ الْمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ الْمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ الْمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ الْمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ وَانْمُوا لَمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ الْمُوانُونُ وَانْمُوا لَهُ الْمُوانُونُ وَانْمُوانُونُ وَانْمُوا لَانُونُ وَانْمُوالُونُونُ وَانْمُوا لَانُونُ وَانْمُونُونُ وانْمُونُونُ وَانْمُونُونُ وَانْمُونُونُونُ وَانْمُونُونُ وَانْمُونُونُ وَانْمُونُونُ وَانْمُونُونُ وَانْمُونُونُ وَانْمُونُونُ وانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانْمُونُونُ وَانُونُ وَانْمُونُونُ وَا

ظاہرہ کہ بیردونوں تجویزیں بدرہ مجبوری ہیں، احاد میث میں کہیں اس کا ذکرہ نہیں ہے، مرفع احادیث میں سکتہ طوبلہ عرف ایک ثابت ہے، اور وہ ہے نکیر تخریمہ کے بعد قرارت شروع کرنے سے بہلے ثنا پڑھنے کے سے، اور فائحہ کے بعد سکتہ کی روایات صُفر بہا ہے کرنے سے بہلے ثنا پڑھنے کے سے، اور فائحہ کے بعد سکتہ اور سورت کے بعد سکتہ کی روایات صُفر بہا ہے ہم مال ان حضرات کی بیتجویزی آبیت ہاک کی تعمیل کی فکر میں نہیں ہیں تواور کیا ہے ہوں ثابت ہواکہ آبیت باک مؤخر ہے، کیونکہ اس کی تعمیل کے لئے قائلین فائح بھی فکر سندیں ۔ بہلے مقامری دیا ہے تا میں میں ہے، یہ مقسری دلیل : تقریبًا نوشے فی صدامت کا اتفاق ہے کہ مفتدی پر فائح پڑھنا ذمن نہیں ہے، یہ مقسری دلیل : تقریبًا نوشے فی صدامت کا اتفاق ہے کہ مفتدی پر فائح پڑھنا ذمن نہیں ہے، یہ مقسری دلیل

ا یسب روایس سیوطی کی تفسیر الدر المنور مبده مقاسے لی گئی ہیں ، اور یہ روایات بطورِ مشال ذکر کی گئی ہیں ، اور یہ روایات بطورِ مشال ذکر کی گئی ہیں ، ان کے علاوہ اور متعدد روایات الدر المنثور میں ذکر کی گئی ہیں ۔ ۱۲ کے علاوہ اور متعدد روایات الدر المنثور میں ذکر کی گئی ہیں ۔ ۱۲ کے علاوہ اور متعدد روایات الدر المنثور میں ذکر کی گئی ہیں ۔ ۱۲ کے میں مقام ۱۲

اتفاق هی بلزوجه نبین بوسکتا اس اتفاق واجهاع کی بنیادهی آیتِ کریمه کا ناسخ بونای مجم عفیر کے اجماع کے سیسید میں درج زیل روایات ملاحظ فرمائیں .

ا ام شعبی و فراتے میں کومیری ستر بدری صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے ، جومب کے سب متعانی میں اور المعانی میں اور میں است منع کرتے تھے۔ (روح المعانی میں ا)

ہم نے کسی مسلان سے نہیں سناکہ جب امام جہری قرارت کرے ،ادرامام احد نے یہ بی فرمایا کہ بیای بی آگرات مل سنام احد نے یہ بی فرمایا کہ بیای بنی اکرم صلی احترابی ہی ادرائی ہے صحابہ ادرتا ہیں ،ادر یہ امام ملک ہیں مجازمی ،ادرسفیان توری ہیں عراق ہی اور یہ امام افرزاعی ہیں شام میں ،ادر کئیت بن سعد ہی معرص ، ان میں سے کسی نے نہیں کہا اس شخص کے بارے یہ جس نے نماز برطعی ادراس کے امام نے قرارت نہیں کی ادرخود اُس نے قرارت نہیں کی کراس کی ناز باطائی کی ادرخود اُس نے قرارت نہیں کی کراس کی ناز باطائی کی ادرخود اُس نے قرارت نہیں کی کراس کی ناز باطائی کی ادرخود اُس نے قرارت نہیں کی کراس کی ناز باطائی کی ادرخود اُس نے قرارت نہیں کی کراس کی ناز باطائی کی اور اُس کی ناز باطائی کی ناز

الم المربي صبل الم المربي صبل الم يقول ما منه عنا احدً من اهل الاسلام يقول التأولة والمام إذا بحكر بالقولة والا تحرز في ما والم من خلف اذاله يقي أن وقال الهنا النبي صوالت عليه اذاله يقي أن والتابعون ولا النبي صوالت في إهل المحجان وهذا التورى ولا النام، وهذا التورى في اهل المرات، وهذا الأون اعى في أهل وهذا التورى النام، وهذا الليت في أهل مرضر كما قالوا لرجل صنى وفراً أمام ه، ولم يقرأ أهسون صلوبية باطلة والمعنى صلية

یج بہم نے وزشی میں کہ اتقاء امام احمد بی بن توسونی صدکہدرہ ہے ہیں ، اور اس مراحت کے ساتھ کہہدرہ ہے ہیں ، اور اس مراحت کے ساتھ کہہدرہ ہیں دولوگ جمقتدی ساتھ کہہدرہ ہیں کہ دوہ ہی کہ ان کا شارکس فانہ میں ہے ؟!

امام تختی علیہ الرحمة فراتے ہیں کہ اوکا القراء قَ خلف الرحمة فراتے ہیں کہ سب سے بہا استجواد کو سے نئی بیدا کی دوامام اوکا نوا القراء قَ خلف الرحمام ، وکا نوا سب سے بہا استجواد کو ن کے بیدا کی دوامام کے بیجے پڑھنا ہے ، ادر سلف مالیون نہیں پڑھا کرتے تھے الدر المنشور میں ہوتا ہے ۔ ادر سلف مالیون نہیں پڑھا کرتے تھے ہوتا ہے ، ادر سلف مالیون نہیں پڑھا کرتے تھے ہوتا ہے ، ادر سلف مالیون نہیں پڑھا کرتے تھے ہوتا ہے ، ادر سلف مالیون نہیں تا اللہ ولئ کے است کر مرجم حدے تعلیم کے دارسے میں نازل ہوئی کو مرجم حدے تعلیم کے دارسے میں نازل ہوئی ا

م را را طل الرقاتلين فاتحربيكس كراتيت كرير جمور ك خطبه كرار الرسيم الزل بوئي المولي ا

WAXAMENDENCINCULORENCENCINCULORENCINCULORENCENCINCULORENCENCINCULORENCENCINCULORENCENCINCULORENCENCINCULORENCENCINCUL

بلکہ دومرف یہ بہتانے کے لئے میں کر خطبہ جمعی بی تران کریم سفنے کا یہی حکم ہے، اسی طرح امام کے پیچے بائی کئے کا بھی حکم ہے، اسی طرح امام کے پیچے بائی کئے کا بھی حکم ہے، کی ونکہ صحابہ کرام امکانی مصادِق کے لئے بھی نزّئت فی کذا استعمال کرتے ہے جب ساکھ حرست موجود شاور لی اسٹر مساحب دہوی نے الفوز الکیریں اس کی تھریح کی ہے ، نیزر دایات میں اس کی مراحت موجود ہے کہ کلام فی العملود، آببت کرمیہ قومو الله فرنیون سے خسوخ ہوا ہے۔

اله الك ما مديعيى حفرت الوهريرة ومنى الشرعة مكتاب الم كي أو وي ريخ كالليف دية ي \_\_\_ مرحزت الوهريرة ومنى الشرعة مكتاب الم كي أو وي ريخ كالميف دية ي \_\_ مرحزت الوهري ومنى الترميرة ومنى الترميرة ومنى الميس الميدي الميدي ومنى الميدي الميدي ومنى واقعلى منها مي منه مراس كے ايك واوى محد بن عبد الترميني وي ، مراس كے ايك واوى محد بن عبد الترميني وي ، وبلت وسلك بر)

MMANAMMENG MENNEWNEWNEWNEWNEWN CHANGEN

Marfat.com

اورایک صاحب فاتحاورسورت کے درمیان سکتہ طویلہ نکالتے ہیں،اگر نحالفت أيت كالمشكانة تقاتو بهركا فزوجوب قرارت فاتحمل المقدى توفودى مطلق اورعام تقا، استجویز غیرضر دری کی صرورت کیالقی ؟ اب آب کی خدمت میں برگذارش ہے کریاتواک معرمیت کے یا مطلقا ہر رکعت میں ثابت فرمائیں، اور دس نہیں میں ہے جائیں، یا تنبع سكتات امام بىكسى روايت مرفوع سي ثابت فرما مين صحيح منهو صعيف ہی روایت ہی ریزاتناتوہوکہ اجتہار صحابی کا احتال نارسے العرام سے دی ا نہیں میں لیجئے، دربه کھرعدم تعمیل آیت کی فکر سیجئے اوربيهي مبحد ليجئه كداول توحد سيث غيرمتوا تروجوب ممل مسهم منكب قرآن نهیں ہوسکتی ، اور بالفرض بفرض محال ہوئی بھی تواگر آپ ممتبع حدیث بول کے ، توہم متبع قرآن ع ببین نفاوت رُو از کاست تا بکجا ؟! اس کے بعدا آراب ایت میں کھے تصیص کریں تے ، توہم حدیث میں كى بات غالب ب بالى راى اوراحاديث اورسواك ان كادردلاكل ادر اتفاقِ مَمْ عُفِيرُ ال كوالهي بم معى ميش نهي كرتے، يارباقي صحبت باتى ا

کے بہاں ارائہ کا ملہ اور اظہار الحق دونوں میں علی صحبتہ اسے انگراس کا مرجع جونکہ صرب سی ہے ہے اس سے ہم نے علی صورتہ لکھا ہے ، اور عبارت کا مطلب بہ ہے کہ ایسی صربین جس کی صحت پرسب کو اتفاق ہو چھوڑ ہے کسی صفیف صاربین می سے سکتہ طویلہ نابت کیمئے ۔ ۱۲

سے سے میں اللہ میں اللہ عندی بحویزی طرف اشار مدے جس کے بارے میں بے العملے کرووروایت میں اول میں اللہ عندی اللہ عندی

\*\* (TRAI) \*\*\*\*\* (Th.)

## مَّ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللِّلْمِي اللَّهِ ال

تُقَلِیْدِ کِمعیٰ مِن ایک غطفہ میں پائی جائی ہے ،اس سے پہلے اس کے محتمعیٰ ہم لینہائیا ،اوراس کا مادہ ہے السان کے گلے میں ہوتو والا ،اور ہار کہ باتا ہے ، اور سیان اور کہ کا مصدر ہے جب انسان کے گلے میں ہوتو والا ،اور ہار کہ باتا ہے ، اور حیوان کے گلے میں ہوتو والا ،اور ہار کہ باتا ہے ، اور حیوان کے گلے میں ہوتو والا ،اور ہار کہ باتا ہے ، اور حیوان کے گلے میں ہوتو والا ،اور ہار کہ باتا ہے ، اور اس کے شاہدے معنی ہیں ہے ہم معنی ہیں ہوتو ہوتا ،اس کو اپنا ہوا ما نا اور قال البُعیار کے معنی ہیں ہوتو کہ ہوتا ،اس کو اپنا ہوا ما نا اور اس کی ہیروی کرنا ، اس کو اپنا ہوا ما نا اور اس کی ہیروی کرنا ، اس کے گلے میں اور اس کو اپنا ہوتو کے معنی ہیں ہوتو کہ ہوتا ،اس کو اپنا ہوتو کے معنی ہیں ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتوں کے معنی ہیں ہوتوں کو بیا ہوتوں کے معنی ہوتوں ہوتوں کو بیا ہوتوں کے معنی ہیں ہوتوں کو بیا ہوتوں کے معنی ہوتوں کو بیان موتوں کو بیان ہوتوں کو بیان اور اس کو بین مقیدت مندی کا ہار ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں ہوتوں کو ہوتوں کے ہوتوں کو ہوتوں ک

عالیہ کے تقلید کا ماراسی ہے جن کہ تقلید انبیار کھی اسی امریر موقوف ہے " (مشالمظا)

مروم و سے مرفو المخطافی و اعلم طور پر تقلید کے معنی سمجھے جاتے ہیں: ابنی گردن میں پر گرالنا،
معنی برسے مرفو المحلی میں اس میں اپنی نکیل دوسرے کے ہاتھ میں دے دبیا ، اور دہ جہاں

بھی ہے جائے اندھا ہوکراس کے پیچھے جل دینا ، عام محادرہ ہے ، روتقلید کا قبلاکہ ہگردن میں ڈالنا" اور ساندھی تقلید کرنا " اید دونوں محاورے اسی عام غلط فہی پرمبنی ہیں ، عوبی زبان کاجولوگ علم رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تعقلید کے یہ عنی غلط ہیں ، کیونکہ تعکید میں قبلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالاجا تا جہ اور وہ بھی اپنی خوشی واختیار سے ، اور اسی سے قلکہ کا العمل داس کوکام سونیا ) اور تقیدیک القاضی ( ج بنانا) سنتعمل ہے ۔

اگر نقلبر کے عنی اپنی گردن میں بیٹہ ڈالنا ہوں گے تو مُقلِد کر مار بیہنا نے والا) اور مُقلَد ( ہار بینے والا) و رمُقلد ( ہار بینے والا) و و نوں ایک ہو جا بیں گے حالانکہ ایک ہی ذات فاعل اور فعول دونوں نہیں ہوسکتی ، تقلید کے معنی ہیں دوسرے کی گردن میں ہار ڈوالنا ،اس صورت میں لوگ مُقلِد ( ہار بینا نے والے) اور

امام مُقَلّد ( باريبنے والا) بوكا -

ایس حدیث سریف ان کو دکھائی جائے جس میں یہ لکھا ہوکہ تمام مسلانوں پرامام ابوطنیف در حمد انشر یا ام شافی رحمد انشر یا ام شافی کہ رحمد انشر کا افضا کہ ہدات کے احداث کی اکسی اورامام کی تقلیم واجب ہے ۔ الفول نے میچ لینج اس اعتماد پر دیا ہف کہ ہر ہند در مشان کے احداث ایسی تھن کہاں ہے دکھائیں گے ، حالانکہ یہ سوال خوداس تعلط فہمی پر جنی ہے کہ ہر مسئلہ کے کئی مسلان کے حضرت قدیس بیشر ہوئے اپنے جواب ہم سبب مسئلہ کے کئی مسلوں کی در میان شغنی علیہ ہیں ، بلکہ اسلام سے بہلے اُن سے دوس سلوں کے در میان شغنی علیہ ہیں ، بلکہ اسلام کی میں ، اور مسلمانوں کے نزدیک اُخلی بر یہات میں سے ہیں ۔ فی صریح طلب کی ہم میں اور مسلمانوں کے نزدیک اُخلی بر یہات کیجتے بھرا حناف سے دلیل طلب کیجئے ، پہلام سکد ہے کہ ہم اُن شریف کی پر دی کا واجب ہونا ، اور دو در امر سکلہ ہے حضورا کرم صلی انشر علیہ دسلم کی بیردی کا واجب ہونا ، اور دو در امر سکلہ ہے حضورا کرم صلی انشر علیہ دسلم کی بیردی کا واجب ہونا ،

گرسائق ی بیا در نه قوقات می ارشاد فرمایا سے کہ پہلامستا قرآن پاک سے تابت نہ کریں ، درنہ قوقات الشی و علیٰ نفیس لا فرم آسے گا ، اور حدیث سے بھی تابت رہ کریں کیونکہ حدیثوں کا واجب الا تباع ہونا قرآن کریم کے واجب الا تباع ہونے پر موقوف ہے ، اسی طرح دومرامسئلہ بھی حدیثوں سے تابت نہ کریں ورنہ تکوقف المنٹ کی علیٰ نفیس لازم آسے گا ، اور قرآن سے بھی تابت نہ کریں ، کیونکہ قرآن کا ذاب الا تباع ہونا خبر رسول کے واجب الا تباع ہونے پر موقوف ہے۔

ظامہ کہ کا واجب الاتباع ہونا آخر رسول کے واجب الاتباع ہونی خرد سے الاتباع ہونے ہرموتو نہ ہے اد خبر رسول کا واجب الاتباع ہونا قرآن کے واجب الاتباع ہونے برموقو نہ ہے تو رُوُرُ لازم آئ گا، اوراگر دونوں کی ہیروی کا واجب ہوناکسی میسری دلیل پرموقو نہ ہے تو سوال ہوگا کہ اس میسری دلیل کا واجب الاتباع ہوناکہاں سے فابست ہے ؟ ، اگر قرآن و صدیت پراس کا شوت موقو نہ ہے تو دور لازم آئے گا، اوراگرکسی چوتی جزیر موقو نہ ہے تو بھراس چوتی جزر کے بار سے میں ہیں سوگا، اور ختیج میں یا تو دور لازم آئے گا، اوراگرکسی چوتی جزیر موقو نہ ہے تو بھراس چوتی جزر کے بار سے میں ہیں سوگا، اور ختیج میں یا تو دور لازم آئے گا، اوراگرکسی چوتی جزری باطل ہیں ، بس شانوی صاحب کو وجوب نا بت کرنے لازم آئے گا، یا تسلمان اور ویوب نا بت کرنے

له بعن كسى چيز كا شوت خوداسى پرموقوف بهو ١٢

مله دور ، توتف الشي على نفسه كا دومرانام اي ١١

مع تسلسل نام سے تو تف انشی علی غیروالی غیرالهاید کا انعنی ایک چیز کا ثبوت روسری چیز پرمو تون برو ادر دو اری کا مسری پر ادر مسری کا چوکتی پر اسی طرح غیر تمنا ہی صد تک تو قف کا سلسلہ چلتا رستے ۱۲

واں دلیل کے ہم یں منحصر ہونے کے دعوی سے دست بردار ہونا پڑے گا ،اور دہ مجبور ہوں گے کہ ان دونوں چیزوں کی پیروی کا واجب ہونا، قرآن دصر بیث کے علادہ کسی اور دلیل سے ثابت کریں اس صورت یں ہم ہمی تقلیر شخصی کا وجوب اسی دلیل سے ثابت کریں گے جس سے دہ قرآن دصر بیٹ کا واجب الا تباع ہونا ثابت کریں گے ۔

وہ رئیل جس سے بٹالو یہ صاحب قرآن درسول کلواجب الا تباع ہونا ٹابن کریں گے، دہ
کوئ نص تو ہونہیں کئی، کیونک نفن یعنی دلیل نقلی قرآن و صدیث میں شخصرے، اس الرکوئی و
کوئی شخص اپنے آپ کو تہہ کیا دی قرار دے ، اور خاتم النبیین صلی الشرعلیہ وسلم کے بعداپنے آپ کوئی و
رسول تبلائے ، اور بہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر بنر ربعہ وحی نفس نازل ہوئی ہے کہ قرآن کی اور رسول کوم
سنی الشرعلیہ وسلم کی انباع واجب ہے ، تو یہ اور بات ہے، گرکسی مسلمان سے اس کی کیسے توقع کی
صامی الشرعلیہ وسلم کی انباع واجب ہے ، تو یہ اور بات ہے، گرکسی مسلمان سے اس کی کیسے توقع کی
جاسکتی ہے ؟! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پس لامحالہ بٹالوی صاحب مجبور ہوں کے کہ کاب الشراور رسول لائے
کی ہیر دی کا واجب ہون یا تو اجماع امت سے ثابت کریں یا دلیل عقل سے دیکونکہ یہ دونوں چیزی
اس صورت میں حضرت قدی سرومی تقلیم خضی کا وجوب اُنہی دلیلوں سے ثابت کر
وکھا تیں گے۔

وفعة خامس: آپ ہم سے دجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔
ہم آپ سے دجو ب اتباع محدی میں الشرعلیہ وسلم، و دجو ب اتباع قرآن
کی شف ند کے طالب ہیں، اگر ایک ان ہیں سے دوسرے کے لئے دجوب
اتباع کی سندہ تو پھراس کے دجوب اتباع کی کیاسند ، دسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کا داجب الا تباع ہونا اگر قرآن شریف سے نابت ہوا ، اور تسرآن
قرآن شریف کا داجب الا تباع ہونا رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د
سے تابت ہوا تو رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د
سے تابت ہوا تو رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د
سے تابت ہوا تو رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ارسٹ د

له سند؛ دلیل کے اُقران: قرین کی جمع ہے: ہم عمرات ، مُعَامرین ، اُمثال ، مِثْل کی جمع ہے: ہم عمرات ، مُعَامرین ، اُمثال ، مِثْل کی جمع ہے: ا

که بعن حضوراکرم ملی انشرعلیه وسلم کوخاتم النبیتین بھی مایس اورساعة ہی اینے پاس وجی النبی آنے کا دعوی بھی کریں ،جیساکہ قادیانی کعین نے کیا تھا۔

کے تعنی کھے میں کیوں مزہو جو ہوسو ہو ایہ فارسی محاورہ ہے وادر عبارت کا مطلب یہ ہے کہاری طرف آپ کو آزادی سے آپ کو آزادی سے آپ کی ایس میں میں دیسے ہیں کہ آپ میں دیسے آپ کو آزادی سے آپ کی دیسے ہیں کہ آپ میں دیسے ہیں کہ آپ میں دیسے آپ کی دیسے ہیں کہ آپ میں دیس نقل کہاں سے لاتے ہیں ؟!

کہاں سے لاتے ہیں ؟! سیا میں میں میں میں دھن اور میدان جنگ، اور حصرت کی مراد کو ہان سے قرآن و صدیت کے علاوہ و دومری دوجی میں اجارع است اور قیاس ہیں ١٢٠

\*\* ( TRITI) \*\*\* ( TRINING \*\*\* ( TRINIG \*\*\* ( T

زیرگی کاری دو ورم نہیں چل سکتی، نیز تقلید مرف احکام دمسائل ہی ہی نہیں کی جاتی ، بلکہ زندگی کے ہر سنگ ہیں تقلید ناگزیرہ ، کھینی باڑی کرنے والے اپنے بڑوں کی پروی کرتے ہیں ، صنعت ورز فت والے اپنے بڑوں کی پروی کرتے ہیں ، صنعت ورز فت والے اپنے بڑوں کی پروی کرتے ہیں ، علم وفن کے ول وادوا کا بر کے علوم ومعارف کو مشاعل را ہ بناتے ہیں ، بچے ماں ، باب کی محاکات کرتے ہیں ، اور صرف افسانوں تک می ب بات محدود نہیں ہے میڈر دیوانات میں بھی اس کا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے ،

خودغیر مقارین مصرات احکام متربعیت می نفس تقلید کوند مرف جائز ملکه مزوری قرار دیتے ہیں ، نیز صدیث شریف پرعمل کرنے کے سے بھی بہت سے امور صدیث سے متعلق ایسے ہیں جن میں اقوال ملف

ى تقليد منرورى سى -

الغرض جب نفس تقلید کا جواز بلکہ وجوب ایک فطری امرے ، اور موافق و مخالف سب اس کے تاہم ملائیت قلب کے لئے ذیل می قسر آن و مرات نہیں ہے ، تاہم ملمانیت قلب کے لئے ذیل می قسر آن و مربث ہے چندولائل ذکر کئے جاتے ہیں ۔

مهلى وليل : الشرباك كاارت وسي المناوي المناوي المناوي المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية والمناوية والمناو

ولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنَ — عَمَّمُ (النساء آیت ۵۱)

اے ایمان دالو بتم الشرکاکہنا مانو، اور رسول کاکہنا مانو،
اور تم میں چوٹوگ معاطد کا اختیار رکھنے دا ہے ہیں ان
کائیم کہنا مانو۔

اس آیت کریمین الله تعالی اور رسول الشرطی الشرطی و کم کے علاوہ را و الا آمر "کی بروی کا اس آیت کریمی میں اللہ تعالی اور رسول الشرطی و کم میں اطاعت و تقلید کا بھی مراح اللہ و سے مراح اللہ و سے علاوہ کی بھی اطاعت و تقلید

\*\* (ICTATE OF THE NEW MAN (ICTATE) \*\*\*

کامِصُدان علمارکرام توبی ہی رسے محکاًم تو اگر آن کے فرامین شریت کے مطب ابق ہیں تودہ بھی آبرہ کا معداق ہیں ورشہ نہیں ، ارت دنبوی سے۔ بھی آبیتِ کریمیہ کا معداق ہیں ورشہ نہیں ، ارت دنبوی سے۔

لأطاعة كسخكوني في معصِية الخالِق الترتعالى نافران بي كالمالى كالاعتماز

نہیں ہے۔

روسرى وليل: الشرباك كاارتادي.

فَسُنْكُوا اَهُلَ الذِكُوانِ كَنْكُولُونَ فَالْعَلَمُونَ (الانبيارَايَةُ الحلط) سواگرتم منطانت بوتوجان والول سے پوچھ لو۔

یہ آبہت کرنمیہ اگر جینا حس برئیا ق وسُباق میں نازل ہوئی ہے ، مگر چونکہ الفاظ عام ہیں اس نے
الذانا کو عرب میکا این الدین میں اسلامی نازل ہوئی ہے ، مگر چونکہ الفاظ عام ہیں اس نے

الفاظ كعوم كااعتبار بوكاء اصول فقدكا ضابطه يكه

العِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفَظِ لَالْخُصُوصِ المَوْسِ الْمُوسِدِ الفَاظِ كَامَمِيت كا اعتبارسهِ شَانِ الرل

علاوہ ازیں ایک مرفوع حدیث سے جو حضرت جابر رضی انٹرعنہ سے مردی سے اور تفسیر دُرِ مُنْدُوری اس آیت کے ذیل میں درج کی گئی ہے ، یہ بات صاف طور برسمجے میں آئی ہے کہ آیتِ کرمیہ عام ہے ، وہ حدیث یہ ہے

اوراس کے جانے کی صورت یہی ہے کہ جانے والول سے پوچھا جاتے اور وہ جربتائیں

است تبول کیاجائے اسی کا نام الحاعت و تقلید ہے۔ منیسری دلیل : حضور اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کا ارشا دسے کہ

لازم بجردتم میری مسنت ، اورمیرست راه یاب بایت آ خلفار کی سنت ، تقام اوتم اس کو، اور در ارصول سے معنبوط بجرد اوتم اس کو

تَسَنَّكُوا كِمَا ، وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَ احِبْ

عَلَيْكُم بِسَنِّتِي وسُنَّةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُدِيِّينَ

اس مدمیث مشربیت یس رسول انتملی استرعلید وسلم کے سواخلفار راشدین کی سنت کی بیروی کا

عکم دیا گیا ہے، بس اس سے نفس تقلید کا امور بر ہونا تا بت ہوتا ہے۔

وی کو میں نصرت جابر رضی الشرعبۃ فرائے ہیں کہ ہم (جہاد کے ہے) ایک نفر میں تکلے ہم جو کئی کو میں الشرخی ہوگیا ، پھرا سے ایک اسرزخی ہوگیا ، پھرا سے احتلام ہوا تو اس نے اپنے سائقیوں سے سئد پوچھا کہ کیا میرے سے تیم کرنے کی اجازت ہے ؟

وی رہے اور اس نے اپنے سائقیوں سے سئد پوچھا کہ کیا میرے سے تیم کرنے کی اجازت نہیں ہے ،

اخوں نے جو اب دیا کہ جب آپ کے پاس پانی ہے تو آپ کے لئے تیم کرنے کی اجازت نہیں ہے ،

انفوں نے عسل کیا ، اور اس سے آن کی وفات ہوگئی ، جب ہم لوٹ کر صور اکرم صلی الشرطیہ وسلم الشرطیہ وسلم کی ضومت میں آئے تو کسی نے یہ بات حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم کی ضومت میں آئے تو کسی نے یہ بات حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم کی ضومت میں آئے تو کسی نے یہ بات حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم کے ارب اور فرایا کہ

فَتَلُوهُ ، قَتَلُهُ مُ اللّهُ ، اللّهِ مَا اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

علمار ہے مسائل پوجھنا، بھراس کی بیروی کرنا، پی تقلیدہے ، بیرسب دلائل تقبید کے دخوب کا کوئی منگرنہیں کے دخوب کے این ، اور بطور نمونہ ذکر کئے گئے ہیں ، کیونکہ نفس تقلید کے دخوب کا کوئی منگرنہیں میں عظم مقارین بھی ماس کو مانتے ہیں ۔

ہے، پر صدیب کا اتفاق ہے اس کی فرضیت و دہوب پر سب کا اتفاق ہے اس کی فرضیت و دہوب پر سب کا اتفاق ہے اس کی سے مسلم کی سے مسلم کی ہے۔ کہ تھا کہ مسلم کی ہے۔ کہ تمام کی ہیر دی کی جائے، اور تقلید غیر شخصی ہے۔ کہ جس سنلم میں ہے۔ کہ تمام کی ہیر دی کی جائے، اور تقلید غیر شخصی ہے۔ کہ جس سنلم میں ہے۔ کہ تمام کی ہیر دی کی جائے، اور تقلید غیر شخصی ہے۔ کہ جس سنلم میں

جاتے ہیں ، ہاں ہوقت ضرورت کسی مسئلہ فاص یں اور ائم کی تقلید بھی مُباح ہے کہ اھو مُبُسُوطً فی کُتُب الفقہ ، مُررِ تقلید فعی کے منافی نہیں۔

اور به تقلید منوع سے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحت مطلقہ وُمُكُلُق العنانی دی جائے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحث مطلقہ وُمُكُلُق العنانی دی جائے کہ ہرستا میں جب چاسے جس کی جا ہے تقلید کرلیا کرے۔

(ايمناح الادلة صكال مطبوعه فغريهم ادآبار)

مور الشخص مي الراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح كم تقاء اور تقلير في المراح كم تقاء اور تقلير في المراح والمراح والمراح المراح والمراح والم

محدّ می فقهار سے مراد دہ حضرات ہی جن کا اصل کام حریثیں روابیت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی معتقدہ اسے مراد دہ حضرات ہی جن کا اصل کام حریثیں روابیت کرنا تھا، گر دہ مجتہد ہی میان کرتے ہے اور لوگ بطور استفادہ یا بطور ضرورت ان سے مسائل ہو جھتے ہے ، اور دہ جراہات دہ ہے ہے ، مُوکھا امام مالک اس کی بہترین مثال ہے .

اور فقہار می ڈنین سے مراد وہ حضرات ہیں جن کااصل کام مسائل فقہتے میں غور کرنا تھا، اور جوں جوں سائل منقع ہونے جاتے تھے وہ حضرات ان کو مُدَدُّن کر لیا کرتے تھے، یہ حضرات حدیث شریف کی روابیت بہت کم کرئے تھے۔

محدثین نقهار کے مُرِیْن عفرت امام مالک جمیں، اور نقها بر محدثین کے امام اعظم حضرت امام الحریث امام الحظم حضرت امام الوصیفی الم محدث الم الدوراً بیا، اوراً جمیت آمسته مسلمان دوحتوں الم منت بعد الله منت الله منت الم منت الم منت الله منت ا

الم الوطیفرد پر الترتعالی کا فاص فضل بد ہوا کہ ان کے تلا غرہ غیر معولی صلاحیتوں کے ملاک ہونے کے باوجود اصول و فروع میں اپنے امام سے بہت زیادہ دور نہیں ہوئے امرانام الک ہونے کے ساتھ دوسری صورت بیش آئی ،ان کے فاص من گرد صفرت امام شافعی علیہ الرحمة ان سے ملم ماصل کیا ، علم ماصل کرنے کے بدوع ال تشریف نے گئے ادرانام ابو صنیفہ کے تلا غرہ سے بھی علم حاصل کیا ، اور دو مشرکوں سے استفادہ و کرنے کا نتیجہ یہ فکا کہ دو اپنے استادامام مالک رہ سے اصول ہی بھی علی کہ دو اپنے استادامام مالک رہ سے اصول ہی بھی علی کے دوران کا ایک الگ طقہ ن گیا۔

ہیرا ام ٹ نعی کے خاص شاگر دامام احمد بن عنبل رہ نے مسئلہ خُلِق قرآن میں غیر عمولی قربانی رہی ہے اور کی مولی قربانی رہی تو ایک جاعت ان کی بھی عقیدت مند ہوگئی وانہی چاروں امامون کے علوم ان کے تلا ندہ سنے محفوظ کئے۔

ان چار حضرات کے علاوہ اور جی متعدد مجتہد بہداہوئے، مگران کو اجھے سٹ گرد نہیں لیے جو ان کے علوم کو محفوظ کرتے ، کپھر مبری اور جو تقی صدی میں مجتہدین کی تھرمار توئی، اور بہت کم احکام ابسے باتی رہ گئے جن کے جواز وعدم جوازیا کرامت واستحباب وغیرہ میں اختلاف منہوا ہوں

بال دورابنارِ زمانہ میں کہوا و ہموس کا غلبہ عام ہونے لگا ، وہ زخصتوں کو تلاش کرنے لگے اورجس اورجہ کا اورجس اورجہ کا اورجہ کا اس کو اختیار کرلیا ، یہاں تک کہ یہ اندلیشہ ہدا ہونے لگا کہ کہ یہ رہ بہتیں خواہشات کے تابع تہ بنالیں اس لئے چوقی صدی کے اکا برنے اس صورت حال برقفنڈے دل اپنی خواہشات کے تابع تہ بنالیں اس لئے چوقی صدی کے اکا برنے اس صورت حال برقفنڈے دل سے غور کیا ، ان کی سموری کی ایک صورت آئی کہ اب تقلیر غرشخصی سے نوگوں کو منع کیا جائے ، اور جھایا جائے کہ وہ کہ تین مجہد کی تقلید کریں تاکہ لوگ تقلیر غرشخصی کی آرم میں نفس کے بندے نہن جائیں اور جائے سا در بی بیریا دار بھی بند ہو۔

رہا یہ سوال کرتھا ہے گئے کن شخصیتوں کا انتخاب کیا جائے تو یہ بات بالک ظاہر تھی کہ درص ابد کے بعد تابعین کے طبقہ میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جانا چاہئے جن کے علوم مفوظ ہوں ، کیونکہ محبیّت شرعبہ میں ، قرآن کریم ، سنت بنوی اورصحا بہ کرام کا اجماعی عمل ، اس کے تابعین میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب مناسب معلوم ہوا جنھوں نے بینوں مصادر کو سانے رکھ کر احکام شرع مرکز قون کئے ہوں ، تابعین میں ایسی شخصیت مرف امام ابو حفیفہ رہ کی تقی گرتمام مسلانوں کا ان پُرشفِق ہونا مشکل تھا ، کیونکہ احمت کا ایک بڑا حصہ محدثین فقہا رکی بیروی کرتا تھا ، اس لئے تبع تابعین میں سے امام مالک علیہ الرحمۃ کا انتخاب کمیاگیا ، گرامام مالک جاری ہیں تھی ، اور ایک جاعت فکر کوئمشفِق کرنا ممکن نہیں تھا ، ایک بری تعداد امام شافعی کی بیروی کرتی متی ، اور ایک جاعت حضرت امام احمد بن صبل رم کی بیروی کرتی تھی ، اس سے ان دونوں حضرات کا بھی انتخاب کیا گیا ۔ حضرت امام احمد بن صبل رم کی بیروی کرتی تھی ، اس سے ان دونوں حضرات کا بھی انتخاب کیا گیا

ک می برگرام کا اجاع ، اجهاع است کا اعلی فرد ہے ، اور قباس بھی جمت شرعیہ ہے ، مگر دہ کوئی منتقل مجت نہیں ہے ، بلکہ انہی مجھ تلٹہ کے تا ہے ہے؟ ا

اوراس طرح چارتخصیتین متعین کاکین جن کے اپنے اپنے حلقہائے اٹر بھی سکتے ، اور دن کے ستنطا مُدُون ومُرتب بھی ہوچکے سقے ، جنانچہ چوتھی صدی میں پوری امتت مسلم نے ان جار انمہ کی تقلید تتخصی پراجاع کرلیا، اوران کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دیا۔

موستخفى كاوجواجاع المستصيح تقليفنى كادجوب اجماع اتمت سياب

ہے، اور اجاع امت اصول سریعت میں مسری اصل ہے، اس سے تابت ہونے والاحکم ہی قطعي بوتاب مشيخ عبرالي مُحرّبت د بلوي مشرح مِنفر السعاده من لكهترين :

سكن علمار كى تجويز اوران كى مصلحت بينى ، أتخسسرزمانه ميس ءمذبهب كى تعيين وتخضيص سے ، اور دین و دنیا کے کاموں کاربط وضبط بھی اسی صورت میں تھا .

روليكن فرار دارعلمار ، ومصلحت ديد ایشاں، درآخرزماں، تعیین وقصیص ندیہ است ، ومنبط وربط کاردین و دنیایم دری صودت بود (بواله الفلح الادلة مدال)

حعنرت شناه ولی الشرصاحب محدث د بلوی قدس سره اینی کتاب « انصاف » میں تحریر فرماتے ہیں کہ

> وبعد المأتين ظهرفيهم التمدّ للمجتهدين بأعيانهم ، وقُلُّ مُن كان لايعتمدعلى مذهب مجتهدٍ بعينه وكان هذاهوا لواجب في ذلك الزمان له

د ومديوں كے بعدادكوں مسمعين مجتهدكى تقليد کا رجمان بیدا ہوا ، اور بہت کم لوگ رہ گئے جو محسى معين مجتهد كے مرب براعتماد مذكر تيموں ادر می چیزاس زماند میں واجب تنی ۔

یعنی دورنبوت سے دور ہوجانے کی وج سے امت میں جو اختلافات برید ا ہوگئے تھے اورنانس استعداد ركف وابع مجتهدول كى جوكفر مار بوكني في اور بر تخص ايني را ميد برركيني لكانقابس كاعلاج سوائ تقليد تنفس ك اور كيم نبيس روكيا تقا. كيه لوكول كالخلاف : اسى زمائة مي ، بلكه اس سيامي يهلي، تسمنى سي استي

ا متقدمین مجتهدین کی تقلید بای وجرمنوع قرار دی گئی کر ان کے علوم مدون نہیں ہوئے ہے۔ اور شئے مجتہدین کی تقلیداس سئے نام انزقرار دی گئی کر ≡ نام نہا دمجتہد سنے ۱۲ سله الفات في بيان سبب الاختلات بواله ابعناح الادله مالله الم

ایک ایساگر و هبیدا بوگیا تقاجو صرف قرآن کومخبّت مانما تقا ، سنّت نبوی اورا حادیث شریفه کو و محبّت نبیس مانما تقا ، یه فرقه سر ایل قرآن کهلا ماسته ۱۱ ورآج بھی دنیا کے کسی گوشدی اس کا وجودہ ، مگر ان کا اختلاف اجماع امت میں خلک نبیس ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف اجماع امت میں خلک نبیس ڈال سکتا کیونکہ گراہ فرتوں کا اختلاف اجماع متا شرنبیں کرتا ۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل منافوے فی مدامت قرآن کریم کوجی حجت مانتی سے ،

له ترون اولی می ابل الحدیث محدثین کو کها جاتا تفاخواه ده مجتبد بول یا غیر مجتبد مگر محدثین نقهار کی مکتب فکری تغلید کرتے بول ، سلعت کے اقوال میں اور صدیث طریق کی کتابوں میں جہال می افتحاب المحدیث المحدیث الله المحدیث واصحاب المرای ، اس می محداد کارمی جواب تا کم کیا ہے ، اس المحدیث مواد کارمی جواب تا کم کیا ہے ، اب الفرق میں الله المحدیث واصحاب المرای ، اس می محداد کارمی العماد اول میں جواب تا کم کیا ہے ، اس مورد نقط المحدیث الله المحدیث والمحدیث والمودیث محدود الله تعداد کی المحدیث والمواجع والمودیث الله تعداد کی المحدیث والمحدیث و المحدیث والمحدیث والمحدیث والمحدیث والمحدیث والمحدیث والمحدیث والمحدیث و المحدیث و المح

**《米米米米米米米米米米 ——米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

سنت بوی کو بھی جمت مائی ہے ، اور محابہ کرام کے اجاعی ممل کو بھی جمت مائی ہے ، بہ حضرات انگرا کہ بین المسئة والجمعاعة کہلاتے بی ، صنت والے بین سنت بوی کو جمت مائے والے اس جزئے ذریعہ فرقد اہل قرآن سے امتیاز ہوتاہے ، اور جماعت والے بین جاعت صحابہ کے اجماع کو حجت ان والے دریعہ فرقد اہل حریث المی حدیث سے امتیاز ہوتا ہے ۔ بین جماعت صریث شریف کی دوسے فرقد ناجیہ ہے ، مشکوة مشریف بین حضور اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کا ارشاد ہے کہ

مر صرورمیری امت اُن احوال سے دوجارہ گی بن سے بی اسرائیل دوجارہوک ہیں، بالک ان کے ہوئی ور بہاں تک کران می سے کسی نے اپنی اس کے سائے علانے بکاری کی ہوگی قومیری امت میں بھی کچھ لوگ یہ حرکت کریں گے ،ادر بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ادر میری امت تہتر قرقوں میں بٹ جائے گی ، جوسب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جاعت کے مصحابہ کرام رہ نے پوچھا یا رسول الشر! دو ایک جاعت کی دوسی کون میں ہوگی ؟ حصور نے ارش و فرمایا کہ جاعت کون میں ہوگی ؟ حصور نے ارش و فرمایا کہ

وہ دہ جاعت ہوگی جومیرے ادرمیرے محاب کے طریقے بر ہوگی مَا اَنَاعَلَیْ واَمُنْحَابِی رمشکولا مند)

اس مدیث شریف سے ادراس کے علادہ ادرمتدد مدینوں سے تابت ہوتا ہے کہ صما ہے کرام کے طریقہ کی بیردی بھی دین کا ایک جزمے اور نجات کے بئے مزوری ہے ۔ اسی سنے اہل . سنت والجاعت نے تقلید فقی کے لئے وہ اندمنتخب کئے ہیں جود ورصحاب کے بعد ہوت ہیں ۔ جنموں نے احکام شرع کی ترتیب و تدوین میں عمل محاب کا بھی لما ظاکیا ہے ۔

الغوض فرقدُ اللي مديث مرف سابل السند السيد و والجاعة المين واللي بني واللي منهي ب اس ك اس كا اختلاف بى اجماع امت مي فلل انداز نهي يوسكما.

**机械并加速形成液体的** 医三氯苯酚医氯酚酚医脱液液溶液 医液体的 1969年的现在形式被放弃的

یا الی صربیت ، گرسب جانتے ہیں کہ وہ اسپنے بی علمار سے مسائل پو تہتے ہیں بس معسلوم ہواکہ وہ بھی روسروں کی طرح مقلد ہیں -

ر ایسوال کرجب و و بھی مقلد ہیں تو پھرائمہ اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو تواس کا جواب یہ یہ کہ و و اٹمہ اربعہ کی تقلید اس لئے نہیں کرتے کہ انمہ اربعہ صحابۂ کرام کے اجماع کو حجت اس کے بہیں کرتے گئے ، مگر و و مسلمانوں سے بہ بات صاف نہیں کہ سکتے ورنہ امت ان پر نفرین کرنے گئے ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی اکٹریت جاعت اہل حدیث سے الگ ہوجات ، اس لئے وہ لوگوں کو یہ کہ کر و ٹرغلاتے ہیں کہ یہ جا رامام جا ٹرہت ہیں ان کی تقلید ٹرک ہوجات ، اس لئے وہ لوگوں کو یہ کہ کر و ٹرغلاتے ہیں کہ یہ جا رامام جا ٹرہت ہیں ان کی تقلید ٹرک ہے کو ذاکے ہوجات ، اس کے وہ لوگوں کو یہ کہ کر و ٹرغلاتے ہیں کہ یہ جا رامام جا ٹرہت ہیں ان کی تقلید ٹرک سے کھو فار کھے ان کی خریب دہی سے کھو فار کھے اور اپنی مرضیات پر جلنے کی توفیق عطافہ مائے ، (آ مین)

## طهرکا اثر وقت اورعصرکا اول وت طهرکا اثر وقت اورعصرکا اول وت (مثل اورشکین کی بحث)

نداہب نقہار۔۔۔۔۔ روایات اوران کا مفاد۔۔۔۔ام اعظم رحمہ السّری مختلف روایات کے ملسلمیں احنات کے مختلف۔ نقطم اسے تنظر۔۔۔ جمہور کے پاس بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے نقطم اسے احتیاطام اعظم رحمہ السّر کے قول میں سے ۔

المركاول وقت بالاتفاق زُوال سے شروع ہوتا ہے، اور اِسْتوارِشمس كے وقت ہرچزكا جوسا يہ ہوتا ہے وہ اُن وزوال واصلی سے اہراتا ہے، اس كے بہجا ہے كا طریقہ یہ ہے كہ ہموار زمین میں كون سیدھی لکڑی یاكیل گاڑ دی جائے ، زوال سے بہلے اس كاجوسا یہ ہوگا وہ تدريًا معتارہ ہوگا ، بحر باتو بالکل ختم ہوجائے گا، یا کچھ باتی رہے گا ، اور گھٹنا بند ہوجائے گا ، بی باتی ماڈو ساید نی رہے گا ، اور گھٹنا بند ہوجائے گا ، بی باتی ماڈو ساید نی رہے ہوگا ، جو سی برهنا سروع ہوگا ، جو سی برهنا سروع ہوگا ، جو سی برهنا سروع ہوگیا ، وسبحد لینا جائے كه زوال ماس ہوگیا ، اور ظہر كا وقت شروع ہوگیا .

اورظہرکا وقت کب تک باتی رہائے اور عمرکا وقت کب سے سروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے ، اند ثلثہ بینی امام برائی امام سافتی وہ اورامام احدرہ اور مماحبین بینی اما بریون اورامام محددہ کے نزدیک ظہرکا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے ، حبب ہر جیز کا سایہ فی و زوال کو منہا کرنے کے بعد اُس چیز کے بقدر ہوجائے ۔۔۔۔۔ اصطلاح میں اس کو ایک میٹل (مانند) کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد فور اعمرکا وقت شروع ہوتا ہے دونوں و تقل کے دریان

له خلّامتوار ع قرب و بعد كى دم سعنى زدال مخلف بوتاب ١١

مشہور تول کے مطابق نہ تو کوئی حرفاصل ہے نہ وقت مشترک ۔ اور امام اعظے سے اس سلسلہ بیں جار روایتیں مقول ہیں ۔

(۱) ظاہرِ روایت میں طہر کا وقت ذر مثل پرختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد فور اعصر کا دقت شروع ہوتا ہے ، اور اس کے بعد فور اعصر کا دقت شروع ہوتا ہے ، یہی فقتی ہول ہے ، علائمہ کا سانی را نے بدائع القَّنَارِ تَعْ فِی الله الله که یہ قول ظاہر روایت میں صراحة مذکور نہیں ہے ، امام محدرہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ امام ابو حذیفہ را کے نظام را یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے ) مشروع ہوتا ہے ، ظہر کا دیک

ختم ہوتا ہے اس کی تصریح امام محدرہ نے نہیں کی ہے۔

اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب گرزمخار نے لکھا ہے کہ آج کل ٹوگوں کا ہے ، امام کھاوی کے سے
اسی کواختیار کیا ہے ، اور صاحب گرزمخار نے لکھا ہے کہ آج کل ٹوگوں کاعمل اسی پرسے اور
اسی پرفتوی دیا جاتا ہے ، اور سید احمد کو خلان شافعی رہ نے جزائد آلہ فینی نی اور فست اوی کھی برجوع نظر پہتے ہے ، مگر تباری کا اس قول کی طرت رجوع نقل کیا ہے ، مگر تباری کا اور سی بیر رجوع فر کر نہیں کیا گیا ہے ، اور سی توار دیا گیا ہے ، اور سی توال کو کو کست ن می روایت قرار دیا گیا ہے ، اور سی تول کو کھی ہوئے اس تول کو کہا ہے ، اور صاحب گرزم خواس تول کو کہا ہے ، اور صاحب گرزم خواس تول کو کھی ہوئے ہوئے ہوئے سی کو علامہ شامی نے رد کیا ہے ،

رم امام اعظم سے بہری روابت بہ ہے کہ شِلُ نانی مُرکل وقت ہے بین ظہر کا وقت ایک مِثْلُ بِرَحْتم بروجا کا ہے ، اور عصر کا وقت و تومشل کے بعد وشروع ہوتا ہے اور دوسرارش سظیمہ کا وقت ہے مذعصر کا دید اسد بن محروکی روابت ہے امام اعظم رحمہ الشرسے ۔

رسے کی اور چونقاقول عدة القاری شرح بخاری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کا دفت دو مسل (۱) اور چونقاقول عدة القاری شرح بخاری میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کا دفت دو مسل کے بعد شروع ہوتا ہے ، امام کر می التحال میں کے بعد شروع ہوتا ہے ، امام کر می التحال قول کی تھے ہے ۔ اور عمر کا دفت دو مسل کے بعد شروع ہوتا ہے ، امام کر می التحال قول کی تھے ہے ۔

روایات المرک آخر وقت اورعفر کے اول وقت کے سلسلمیں روایات مختلف وار د

ہوں ایں ، تقعیل درن فرل ہے۔ مہلی روابیت: امامتِ جرئیل والی حدیث ہے جس میں حضرت جرئیل مے نے پہلے دن فہری

اله الله فض الباري من الماري من

له بانع مع ١٢ ١١

ناززوال ہوئے بی پڑھائی تھی، اور عمر کی نماز ایک شل پر پڑھائی تھی ، اور دوسرے دن ظہر کی ناز ایک مل پر برهان تقی بعنی تعیک اسی وقت جس وقت بہلے دن عصر کی نازیرهان تقی او وقت العصر بالأمس) اورعصر كى نماز دَوْمثْل پر برُمِها بى تقى له

روایت کامفاو دوسرے مثل سے عصر کا دقت سردع ہوتا ہے ، اور دونوں وقتوں

کے درمیان نہ توکوئی مختمل وقت سے، نہ مشترک، اس روایت کوائمہ تلفہ اور صاحبین نے بیا سب البتدامام مالك عليه الرحمة مثل اول ك آخر من مقيم ك الني جار ركعت ك بقدر اورمسافر کے لئے دورکعت کے بقدرمشترک دقت مانتے ہیں بعنی اس میں ظہری ناز بھی بڑھی جاسکتی ہے ادر عصر کی نماز بھی ، کیونکہ حصرت جرئیل علیہ السلام نے بہلے دن جس وفت عصر کی نماز پڑھائی متی تھیک اسی وقت میں دوسرے دن ظہر کی ناز پڑھائی تھی ، علامہ دُرَدِیر کی شرح صغیری ہے

واشتركت الظهر والعصر في اخر ظهرادرعصرشر كب مين شل اول كے آخر مي جاركعت الغامة بقدراس بعركعات، فيكون کے بقدر دمشرح صادی میں ہے کہ یہ مالت حضریں أخر وقت الظهر واول وقست سے ، اور حالت سفریں دورکعت کے بقدرہے البذا

مثل ادل كاآخر ظهر كاآخرى دقت اورعمركا اول دابتدائی، وقت ہے۔

خداکی قسم! د ونوں و تتوں کے درمیان مشترک۔۔ وقت نہیں ہے ، اور واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں علاد (مالكير) كے بيروبسل كتے بيں.

ربلغة السالك ميد) مگرابن عَبِیب مالکی استراک کے قائل نہیں ہیں، اور ابن العربی مالکی توفر ملتے ہیں کہ تالله مابينه مااشب تراك و لق رُكْتُ فيه اقدامُ العلماء رحواله سابق)

مله بدروابيت متعدد محابكرام روز سهمروى سهوابورا وروتر نرى مي حفرت ابن عباس روسه جوروايت مروى اس اس من لوقت العصر بالاخيس كالفظ الهايد روايت ترندى ونسائي من صفرت جابر رم سع بعي موى ها درانن رام وبر نے اپنی مسندمی حضرت ابومسعود رض سے می روایت کی ہے ، نیز بروایت می میں ماجی ہے مخرمل المايين ارقات ملوة ك اس مي تفعيل نبيس الم البزاس روايت كوبزار رحمه الترفيعي إي مندي معر 

**医米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米**米米米米

اورجہورلیوفیت العصربالاکمس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ یہ بات راوی نے تقارب رائین کی وجہ سے کہی ہے ، وربدحقیقت میں پہلے دنجس وقت عصر کی نماز مشردع کی تمی ، دوسر ۔۔۔ دن اس سے زرا پہلے ظہر کی نماز پوری کر دی تھی، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں نهي يرضى تفين ، كيونكه آيت كرنميه إنَّ الصَّلُومَ كَانتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبَامُوقُونًا ريعيًّا نماز سلمانوں پر ذرمن ہے ادر وقت کے سائقہ محدود ہے) سے بیربات واضح ہے کہ ہرنماز کا وقت الگ

الگ ہے، اشتراک نہیں ہے۔

روسرى روابيت: يده كرايك فل خصوراكرم صلى الشرطبه وسلم سے نماز كے ادفا وریافت کئے،آب نے استخص کو عظہرایا، اور دو دن نمازی پڑھاکرعمل طور پراوقاتِ نمازی تعلیم دی ،اس روایت میں ہے کہ پہلے دن حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی پڑھائی، اورعصری نماز اس وفت پڑھائی جنب سورج سفیدا ورملند تھا، اور دوسرے دن ظهرکی نماز بهبت زیاده تفیدی کر کے پڑھائی ، اورعصر کی نمازاس دفت پڑھائی جب سورج

آخرونت مي بينج كيا تفابله

یه روایت سلم شریف بی حضرت بریده رمز سے مروی سے واور سلم شریف ہی بی حضرت عبدات كروبن العاص رمزسه يهروابيت بعي مروى سهاكه ظهركا وقت شروع بوتاسه جسب سورج رصل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوجائے ، بھرظر کا وقت باقی رہا ہے عمرکا د آنے تک راورعصر کا وقت باقی رہما ہے سورج کے زرد ہونے تک بید

روایت کامفاد اس روایت سے اوقات صافة کی کوئی واضح صربندی نہیں ہوتی البتہ روایت کامفاد اس میں برجلہ ہے کہ دوسرے دن صوراکرم صلی الشرطبہ وسلم نے ظہر

ی نمازبہن زیادہ تھنڈی کر کے بڑھائی ،اس سے کھدایساسبھی آتا سے کہ مشاید مثل ثانی بر بڑھائی ہو،کیونکہ مشاہرہ بیر سے کومٹل اول کے ختم تک موسم تھنڈا نہیں ہوتا ،علاوہ ازی اس حدیث کے جوالفاظ حضرت عبدالطين عرورمنس مردى إلى كه در ظهر كاوقت سروع موتاب حبب سورج وطل جائے، اور آدمی کاسایہ اس کے برابرہوجاتے ،، اس سے تو یہ بات صاف سمجھ میں آئی سے كمتل الى معى ظهركا وقت سي-

ك ركه سلم شريف صوح ١١٠

روابت کامفاد کیونکر جب طرکوایک شل بر بر سنے کا حکم دیا، ادر عصر کو دومش بر تو ایک مثل کے بعد بھی باتی رہا ہے، کیونکر جب طرکوایک شل بر بر سنے کا حکم دیا، ادر عصر کو دومش بر تو استیل ثانی میکا دقت ہوگا ۔۔۔۔ یہ اگر چہ صفرت استیل ثانی میکا دقت ہوگا ۔۔۔ یہ اگر چہ صفرت

الوهريرة روز كاارت وسيء مرجونكه مقادير مترك بالعقل نبيي بي اس ير اس كولا ماله عالما مرفوع مانيا ہوگا ۔

الله مُؤكًّا الك مستري

کے یہ روایت موظا مالک مسلا اور موظا محسم مساللہ میں ہے، یہ دونوں کتابی ورحقیقت ایک، بی بی ، یکی بن یمی معشوری کی روایت موظا ماک کے نام سے مشہور ہے ، اور ام محرب من سنیانی کی روایت مرکا محرک نام معمشروری ۱۲

پاسچویں روامیت: حضرت ایوزُرغِفاری رمنی استرعند کی ہے، جو بیمین میں ہے، دہ نراتے پاسچویں روامیت ي كريم ايك فريل عضور اكرم صلى الشرينيدوسلم كے ساتھ سقے احب ظهر كا وقت ہوا تومؤدن نے وَإِن وَ يَنْ كَا الِاده كِما احضوره في الرشاد قرمايا : " البي وقت كو تعنداً أو في ودير كه ويربعد لعرادن نے ازان دینے کا ارادہ کیا ، توحضورص نے ہیرارت و فایا کہ: سابھی وقت کو تھنڈا ہونے دو ایکنی رَأَيْنَا فَي ءَ التَكُولِ (يهان تك كمم في شيلون كاسايه ديكه ليا) كيم حضوراكرم صلى الشرعليه وسلم في ارت د نرمایا کدگری کی شدت جہتم کے پھیلاؤے سے سے ، لہذا جب مری سخت ہو توظہر کی نماز تھنڈی كرك يرطاكرو، اس صدیث کوامام بخاری رہ نے کتاب الازان میں بھی ذکر کیا ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ کتی سَاوَىٰ الظِّلُّ التَلُولَ ديران مك كرسايه طول مي شيلوں كے برابر ہوگيا) روابیت کامفاو اس روابیت سے برامرواضع ہوتا ہے کہ صفوراکرم صلی الترعلیہ وہم نے اس سفری ظہری نماز بالیقین مثل ثانی میں بلکیشل ثانی کے بھی آخر میں مرصی ہے ،کیونکہ میلوں کے ساید کا ظاہر ہونا ، بلکہ شیلوں کے ساید کا طول میں شیلوں سے برابر ہونا مثل اول میں مکن ہی نہیں ہے ،جس کو تر در دو مشاہرہ کر کے اپنا شک دور کرسکتا ہے۔ رار مور بخاری شریف کی ہے، جومشکوٰۃ شریف کے بالکل آخری باب، جاب و كروايت فالما الامة كي بالك شردع بس بي حضوراكم صلى الله

علیہ وہم نے اپنی است کی برت عمر اور مہور و نصاری کی برت عمر مثال سے سمجھالی ہے کہ

دو بہر میں ان کو ان کی اجرت رے کر فصت کر دیا ۔ بھر دو ہہر سے عصر تک کئے ایک

زو بہر میں ان کو ان کی اجرت رے کر فصت کر دیا ۔ بھر دو ہہر سے عصر تک کئے ایک

زیر میں ان کو ان کی اجرت رے کر فصت کر دیا ۔ بھر دو ہہر سے عصر تک کئے ایک

زیر میں ان کو ان کی اجرت رے کر فصت کر دیا ۔ بھر دو در کھے ، اور ان کی اُجُرت دے کر

زیر دور تی بھر میں سے غوب آفناب تک کے سے اور مزد ور در کھے ، اور ان کی اُجُرت دے کر

دو مزد ور تی تی تر اللہ میں جب الغوں نے کام ہوراکیا تو اُن کو اُن کی ڈبل اُجرت دی گئی ۔ سے بیان کر کے صفوراگرم سلی الشر علیہ دیلم نے ارستار فرمایا کہ تم کو گ وہ مزد در تک کہ جنموں نے عصر سے مغرب تک کام کیا ہے ، اہذا تعیمیں ڈبل مزد وری کئے گی ، اس بر میور

و نصاری نارامن ہو گئے ، اور افغوں نے کہا کہ : کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزد وردی ہیں کہ اس نے اس نے اس کی اور ان کی اور ان کے اور ان کی ناور میں نے کہا کہ : کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزد وردی ہیں کئی ، اس بر میں اس نے تو اس دیا اور مزد وردی ہیں کی ، اس بر میں انٹر تو الی نے اُن سے بوجھا کہا ہی نے تھا دا کچھوں نے جانوں نے جاب دیا ۔ کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزد وردی ہیں کے میادہ کیا ہیں نے تھا دا کھوں نے جاب دیا ۔ کام ہم نے ذیادہ کیا اور مزد وردی ہیں کھوں نے تھا کہ کیا ہیں نے تھا درائی کو اُن سے بوجھا کہ کیا ہیں نے تھا دا کھوں نے جاب دیا ۔ کام ہم نے ذیادہ کیا تو اُن نے کہا کہ نے کام ہم نے ذیادہ کیا دیا ہو کھوں نے جاب دیا ۔ کام ہم نے ذیادہ کیا تو کھوں نے جاب دیا ہو کہا کہ دیا ہو کہا دو رہ کے کھوں نے جاب دیا ہو کہا کہ دیا ہو کہا کہ کیا گور کے کہا کہ دیا ہو کہا کہ کام کیا گئی کے کہا کہ دیا ہو کہا کہ دیا ہو کھوں نے جو ان کے کھوں نے جو ان کے کھوں نے کھوں نے کھوں نے کہا کہ دیا ہو کہا کہ دیا ہو کھوں نے کھوں نے جو ان کیا کہا کہا کہ دیا ہو کھوں نے کھوں نے جو ان کیا کہا کہ کیا ہو کہا کہ کو کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہا کہ دیا ہو کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کیا گئی کے کہا کہ کو کھوں کے کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کیا کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہا

نہیں، اللہ تعانی نے ارشاد فرایا: قری اپنی مہر بان جس پرجا ہوں کروں!"

رواییت کا مقاد اس روایت کے امثارہ سے بی یہ بات سجد میں آت ہے کہ ظہرکا دقت

روش تک رہتا ہے، کیونکہ اس روایت کا عاصل یہ ہے کہ امّتِ محدیکی صاحبہا الصافرة والسلام ک

ہرت عمل کم ہے، اور بہود و نصاری کی قرت عمل زیادہ سے، یہود کی قرت عمل کا زیادہ ہوئاتو بہی

ہریک کو روضیج سے دو بہر تک ہے، اسی طرح نصاری کی قرت عمل امّتِ محد بہی قرت عمل امّتِ محد بہی قرت عمل امّتِ محد بہی قرت عمل اوقت میں اور شرع کے ختم عمل امّتِ محد بہی قرت ہوں اور شل سے بہی طور پر زیادہ اسی وقت ہوسکتی ہے جب عصر کا وقت میل ثالث سے شروع ہو، اور شل ان کے ختم تک فاہر کا وقت رہے، اگر فہر کا وقت میں رہتا۔ یہ بات ایک مثال سے بھے امر سہر سہار نہور کے بیم آگست کے اوقات حسب ذیل ہیں۔

ادپر دیتے ہوئے ادقات کے اعتبار سے زوال سے شل اول کے ختم تک سا گھنٹے ادر ، ۲۰ منٹ کا وقت ہے اور شل تالی کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک بین گھنٹے دس منٹ کا وقت ہے ، دونوں میں صرف ، ۲ منٹ کا تفاوت ہے ، اور بہ کوئی واضح تفاوت نہیں ہے ، یہ تفاوت آج گھڑیوں کے دور میں توجسوس کیا جاسکتا ہے ، محمر تدریم زمانہ میں عام لوگوں کے لئے اس کا احساس شکل تفا ۔

اورزوال سے متل تائی کے ختم تک ہم گھنٹے ، ہم منٹ کا وقت ہے، اور متل تا ان کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک مرف ور گھنٹے ، ہم منٹ کا ہوگا، اور بہا انقا وت و تو گھنٹے ، ہم منٹ کا ہوگا، اور بہا اور اسی صورت بی تشبل بوی اور بہا ایسا واضح تفا دت ہے کہ اُسے میر خص بجو بی بہان سکتا ہے ، اور اسی صورت بی تشبل بوی واضح طور بیر بھی جاسکتی ہے ، الغرض یہ روایت اگر عقل سلیم ہو تواس بات کی صاف دلیل ہے کہ طہرکا وقبت مثل تانی کے ختم تک رہتا ہے۔

بحث کے شروع میں امام اعظم اکی جیار رواتیں بیان کی گئی ہیں () ظهر کا وقت مثل تانی کے ختم تک رم تا ہے ، اور عصر کا وقت مثل تالیث

امام اعظم كي مختلف إياس سلسله

کی ابتدارے شروع ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ ظاہرر دایت ہے . (۴ ظهر کا وقت مثل اوّل کے ختم تک رہتا ہے ، اورعصر کا وقت مثل نانی کی ابتدار سے شروع ہوتا ہے۔۔۔۔ بہی جہور کا کھی ند بهب ہے۔ ﴿ مثلِ ثانی پورا مُحْهُمُل وقت ہے۔ ﴿ مثلِ ثانی کے آخر میں تقورا وقت مُهُمُل منعین کی جائے، اورمقدّم روابات کومنسوخ قرار دیاجائے، صاحب خِزّانة المفتین اورصاحب نیا دی ظہر بہ سنے یہی صورت اختیار کی سے ، چنا سجد الفول نے دومرے تول کی طرف امام معاصب کا رج ع كرنا نقل كباس ، اوراس كوآخرى تول قرار دباس ---- مركتب نرمب مي يرجع معروف نہیں سے ،اس سے عام طور پر بہنقطہ نظر سلیم نہیں کیاجا تا ۔ ووسرا نقطة نظر: به سه كهموانفت جهوريا قوت دليل كى بناريرسى ايك قول كوترجيح دى جائے رچنا نبید امام طحادی و اور صاحب درجخ آرنے موافقت جہور کے میں نظر دوسرے تول کو ترجیح دی ہے ، اور بہ فرما با ہے کہ اسی بر ہوگوں کاعمل ہے ، اور اسی پر فتوی دیا جاتا ہے ۔۔۔۔ ادر ت ارتِ مُنبَة علامدابراہبم للی ، اور علامدابن عابدین مشامی ، اورمفتیان دارالعلوم ویوبند نے قوتِ دلیل کی بنار پر پہلے قول کو ترجیح دی ہے جو ظاہرر دامیت ہے ، علاّمہنشا می صاحب در مخار یر رد کرتے ہوئے تخریر فرماتے ہی کہ

درصاحب در مختار نے جو فر مایا ہے کہ سام معظم کی دوسری دوایت اُلمر سے ، مدین جرئیل کی دج سے ادر صرین جرئیل اس مسئلہ میں نقل ہے ، یہ فرمانا صحیح انہیں ہے ، کیو کہ امام اعظم می دلیل کی کمزوری ظاہر کیو کہ امام اعظم می دلیل کی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی ہے ، بلکہ امام صاحب کے دلائل قوی ہیں جیسا کہ مطولات اور شرح منٹیہ کے مطالعہ سے بدبات معلوم کی جاسکتی ہے ، اور عُلاّ مہ ابن جُیم معری نے البحرالرائی یہ بتا عدو بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول چھوڑ کر صاحبین کا قول ، یا ان میں سے کی ایک بہ قامر و بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول چھوڑ کر صاحبین کا قول ، یا ان میں سے کی ایک ہو آگر سام کا جو اس کی دجہ سے اختیار کیا جاسکتا ہے ، مثلاً امام صاحب کی دلیل کمرود ہو ، یا تعامل امام صاحب کی دلیل کمرود ہوں ہوں جھوڑ ا

تنسرانقطر نظر: یہ ہے کہ امام ماحب کے اقرال می تطبیق دی جائے، اور ہوں کہا جائے کہ ظهركا وقت ايك مثل تك تو باليقين ربها ب اورمثل ثاني ك حتم مك ريب كا حمال ب اورعصركا وقت مثل ثالث سے بالیقین شروع ہونا ہے، تمرمثل ثانی سے مشروع ہونے کا احتمال ہے، لہٰدا احتياطاس ميسي كهابك مثل ختم بوف سي بهلي ظهركى تمازيره بي جائد ، اورعفرك نماز مثل ثاني کے ختم ہونے کے بعدای پڑھی جائے ، اور اگر کسی وجسے ظہری نماز مثل اول میں نہ پڑھ سکے تو پھر میل تانی می بردهدار اس سے تاخیر خرے اور اس کواد اکہا جائے گا، قضانہیں کہا جائے گا،ای طرح الرئسي مجبوري ميں \_\_\_\_ جيساكہ جاجبوں كو حُرَمَيُن سَرِيْفِين مِي يمجبوري مِيش آتی ہے۔ --- كونى معصمتل ثانى معمرى نماز برهد تواس كوهي ميح كها جائے كالينى دمه فارع بوجائے كا محرظمراورعمردونوں كومٹل ثانى ميں بڑھنا سريعت كے مشار كے ظلاف سے، سريعت كامشاً یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان تعلی ہونا جا سے اور منصل عام حالات میں کم از کم ایک مثل کے بقدر مردنا چاہتے ، اور مخصوص صالات میں اس سے کم بھی ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔ اور وقت منهل سے امام معاصب کی مرادیمی عملی اہمال ہے بعنی دونوں نمازوں کے درمیان فصل کرنا . حضرت قدس سرو كانقطه نظر غالبًا يهى سه اجناني ايضاح الادلة مي حضرت ارشاد فراتي ك « وقت ما بين المِثلَيْن (معنى شل نمانى) كو بوجه تعارض روايات مه باليقين وقت ظهرِ میں داخل کر سکتے ہیں ، من وقت عصری \_\_\_\_ یا یوں کہتے کہ ایک وجہ سے ظہر میں داخل سه، تود وسرك طورك عصري، تواب بوج احتباط حصرت امام صاحت ظامرالدات

مي وقعت مذكور (مثل تاني) وقت ظهر من شامل رويا، تاكد كوني ملوة عصروقت مذكور اشل تانى اس اداكرك اداك صلوة قبل الوقت ك احتمال من ديرمات ، اور وقت لقينى كو

ترك كرك وتت محتمل مي صلوة عمركوادان كرے۔

رای صلوق ظیرو اس کا وقت بقینی گوایک مثل تک ہے ، لیکن اگر کسی صرورت یا غفلت كى دم سے كسى كوصلۇق ندكور (ظهركى كاز) وقست نفينى مى اداكرىنى كااتفاق ئەموا ، تو اب مہی چاہیے کہ ماین المثلین (مثل تانی) ہی میں اس کو اداکر سے ، کیونکہ یہ وقت کو وقتِ محتل ہے، تاہم اور او قات سے توعمدہ ہے، یہاں احتمال ادا تو ہے، اور او قات یں توبیلی نہیں ابلکہ بالیقین تصنار محض ہے۔

بالجلهمطلب ظاہرالردامیت پیرہے کہ وقت مابین الثلین کا بوج معرد ضر (پذکورو

\*\*\*\*\*\*\*

وج کی بنارپر) وقتِ ظہریں شارکرنا مناسب ہے ، کیونکہ وقتِ عصرمی داخل کرنے سے ادارِ صلوّة قبل الوقت كا احتمال باقى ہے. \_\_\_\_\_ يەمطلب نہيں كەرتىتِ نەكور رمشِ تَا بَيْ ، باليقين وقتِ ظهرِمِي داخل ہے ، اورجبیا بقار ظهرِشَلَ مَک نقینی ہے بعینہ ایسایی مثلین تلک و تت ظهر باقی رہا ہے ، بلکہ و قت ظهر بقینی تومثل تلک ہے ، اور ابتدار عصر باليقين مثلين سے بهوتا ہے ، اور درميان كا وقت بوم روايات مختلفه دونوں امركامحتل ب، (مها تام ١٥٠ نغي)

عضرت قدس سره نے یہ نقط نظرور وج سے اپنایا ہے ،ایک اس وج سے کوشلین مک وقت ظرکے باتی رہنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے ، اس سے احتمال ہے کومٹل ٹانی عصر کاوتت ہو، ادر دوسری وجه بیه به کامامت جبرئیل دالی حدیث کی تاریخ معلوم سے ، وہ اس وقت کی روایت ہے جب یا یخ تمازی فرض ہوئی تفیں ربعنی اسلام کے بالکل دور اول کی روایت ہے، اور باتی تمام روایتیں ما بعد کی ہیں ،اس سے احتمال سیے کمٹل اور شکین محمعاملمی نسخ ہوا ہو ، يعنى عصركا وقت كمثنا كرمِثْكَيْن سي كرد ما كيا مو ، اورظهركا دقت برها كرمِثْلَيْن تك كرد يا بهو البذامِثْل نان میں شک پیدا ہوگیا کہ وہ عصر کا وقت رہایا نہیں ؟ اس کے احتیاط کا تقاضا بیر ہے کہ عصر کی نماز مثل نانی کے بعد بڑھی جائے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارع ہوجائے ، اگرمٹل ٹانی میں عصر کی نماز ٹرھی جاگی توآخری مین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ من پر نماز وقت سے پہلے پڑھی گئی ہو، اور زمہ فا رع نہ

ر باظهر کامعامله تواگروه شلِ ادل میں ادا کی گئی ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہو گی ، اوراگرمشلِ ٹانی میں پڑھی گئے۔۔۔ ہی زمہ فارع ہوجائے گا اکیونکہ امامت جبرئیل والی حدمیث کے میش نظراً گرظهر کی نمازا دا منه ہو تی تو قضا ہوجائے گی ،اور نضاست بھی زمہ فارغ ہوجا تا ہے۔ الغرض جہور نے جو مُوتیف اختیار کیا ہے وہ اولاً تومنی بر احتیا طانہیں ، اور ثانیا ان کے ندب كے مطابق آخرى تين روايوں كوترك كرنالازم آنا ہے اور امام اعظم في ايساطر بقد افتيار فرليا سے کہ اس میں احتیاط بھی سے ، اور تمام روایتوں یو مل بھی ہوجاما سے ۔ فجزاہ الله تعالیٰ خیراو

اثاب بهاهو اهلُه (امين)

جہورکے یاس کھی کوئی طعی دلیانہ سے اجہورکامُنتَدُلُ یعن امتِ جَبُلُ دالی جہورکامُنتَدُلُ یعن امتِ جَبُلُ دالی

دفعہ سا دس: ظهر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں صاحبیٰ کا تو

وی فرہب ہے ، جو اور اماس کی عہد ، اور امام اعظم ہ سے بھی ایک
روایت ہی ہے ، اور اسی برطر مین سرنیفین ڈار ھا اسٹر شرفا وغرو میں
عمل ہے ۔ مگر ظاہر الروایت میں امام صاحب ہروایت
ہے کہ ظہر شکین پرختم ہوتا ہے ، اور عصر شکین سے شردع ہوتا ہے ، فیر ہم
کو بوج بے تعقیمی میں بات بر آؤنہیں ، مگر حب آپ ہے وج لڑنے کو
تیار ہی تو ہے جواب دیئے را بھی نہیں جاتا ۔
ابن کی وج جواب دیئے را بھی نہیں جاتا ۔
ابن کی وہ مصرت او ہر برق وضی الشرحہ سے ایک روایت ہے جس
موجو دیے ۔ بروایت ہر جند ہوتو ف سے ، کی بات ایسی موجو دیے ۔ بروایت ہر جند ہوتو ف سے ، کی بات ایسی موجو دیے ۔ بروایت ہر جند ہوتو ف سے ، کی بات ایسی موجو دیے ۔ بروایت ہر جند ہوتو ف سے ، کی بات ایسی موجو دیے ۔ بروایت ہر جند ہوتو ف سے ، کی بات ایسی موجو دیے ۔ بروایت ہر جند ہوتو ف سے ، کی بات ایسی موجو دیے ۔ بروایت ہی ہرائی اور شکی کی با بروے گا۔
مرفوع کہنا پڑے کا اس باب ہیں جہال ش اور شکین آتا ہے ، دہاں عسلاوہ اور کی کھیا ہوے گا۔

مله أراً، خدوج کے خواد مؤاو ، ناچار ، خوابی د خوابی د خوابی کام المعنی بیعی حکماً ۔ کے بدایک تاوبل باطل کا جاب ہے کرحزت اور بروة وخی الشرع نے اپ کام یس نی روال کا اِسْتِنَا کنیں فرایا ہے ، اس نے ان کے قول کا حمل بری کا کرج بر بری کا کرج بر بری کا کرج بری الشرع فی روال کا کر بری کا کرج بری کا است کا اور کا کا کر جب بری کا مدری فی روال کا کرن کا مدروال باطل کا جواب دریا ہے کرج کداس باب کی جدروال کے علاوہ مثل اور مثلین مرادی اس اے حرت اور بریرة می بال کا روائی مرادی اس اے حرت اور بریرة و من الدور کے اور اور می بی حقی موال فی وروال کے علاوہ مثل اور مثلین مرادی اس اے حرت اور بریرة و من الدور کے اور اور می بی حقی موال فی وروال کے علاوہ مثل اور مثلین مرادی اس اے حرت اور بریرة و من الدور کی دوران کے ادافان کا بری ای ایک کے حرت اور بری است نا الفانی ہوگی اور می الدور کی الدور کی الدور کی دوران کی دورا

**被某来被被某来来来的人,我们就是这些人的人,我们也没有这么多多,我们也没有这么多多,我们也没有这么多多,我们也没有这么多多,我们也没有这么多多,我们也没有这么多,我们也没有这么多多。** 

فی عالزدال سِل اور کین لیاجا ماہ ، تو بہال می بهی کرنا پڑے کاوردخت ناانصانی ہے۔۔۔۔۔ اس صورت میں آپ ہی فرمائیں کہ تھہر کی نمیاز حسب ارشادِ صربت ، بعدش واقع برگی ، یا قبل مثل ؟ لَرحب وقتِ ظهر بعد المثلُ ما في سبب ، نولا حُرِمُ شروع عصر بعد المثلَين بوكا لیاغجُبُ ہے کہ او قات میں آخر کارنگیر و تنگل واقع ہوا ہو، ظہر کا وقت سنل سے منسوخ ہو کرمشکین تک پہنے گیا ہو، اور بیزباد تی عصری باعث نقصان ہوئی ہو، اس سے مُنفَتَّصَابے احتیاط (و) تقویٰ تو یہ سے کہ تا مفدور ظہرتل سے پہلے پہلے بڑھ لی جا دے، ادراگراتفاقاً بشریت سے قبل مثل اتفاق منتهوا مور تو تھے مثلین ہی سے بہلے بڑھ سے ، اورعصر میشہ بعد مِثْلَیْن پڑھاکر ہے، \_\_\_\_ اور نظام رمنشاً ظاہرالروایت ہی ہے۔ ا ورغور کیجئے توبیہ بات د وراُزعقل نہیں ، کیونکہ احاد میشا و قات تمخائم نهبي جس مين احتمال تسنخ مذهبوء بيمراس برر وابيت فمنشار الينهاموجود جو تسخ کی جانب ٹمشیر ہے ، تعارض ہوتا توہم انقبس احاد میث کو ترجیح ریتے جن سے مثل کو حرِ فاصل بین الوفتین بنایا سے. مگر حبب نک اختلاف وقت مکن ہوتو دعوے تعارض کیونکر ثابت ہوسکتا ہے ؟ اس سے یہ عرض ہے کہ جب ترجیح احاد میث مشاواتیہ کی

کوئی صورت نہیں ، تو بھر إن احادیث برعمل کرنے سے کیا اکارہ ؟

کیا آپ کی رائے سے بھی بہ حدثیں گئی گذریں (ہیں) ؟ اتباع سنت راحتیا ط دونوں حاصل ، ان کو بیگ گفتہ جھوڑ دیجئے ، تو پھر عرم ادائے فائفن کا کھٹکا سریر۔

بان اگر آپ کے باس کوئی اسی صدیت میں ہو، جو در بارہ دوا ادارِ صلوق عصر قبل المثلین نفس مرت ہو، یا فقط آخری دفت ہی میں ادارِ صلوق عصر قبل المثلین برنفس مرت ہو، اور کھوسے میں مثنق عکیہ ادارِ صلوق عصر قبل المثلین برنفس مرت ہو، اور کھوسے کنفس میں ہو، تو لاستے اور دش نہیں میں سرج سرجھ کرکام کیجے گا، در شایسا منہ ہو

ع من الزام أن كو ديبًا مقاتصورا بنائكل آيا

## تساوی ایان کامستله

# تساوى ايان كامستله

امام اعظم رحمہ انشرے وَ و باتیں موی بی : ایک ایک ایک ایک ایک ان میکان جائزیک رمیراایمان حضرت جبرتیل طیدالسلام کے ایمان جیسا ہے ) اور دومری ایک ایکان آخل التعلق و و الاکر کی و ایک و ایک التعلق و و ایک التعلق و ایک و ایک و ایک التعلق و الاکر کی و الوک کا ایکان و الاکر کی و الوک کا ایمان و الاکر کی ایمان اور انگوں مجھلوں کا ایمان اور انگوں مجھلوں کا ایمان اور انگوں مجھلوں کا ایمان ایک ہے ۔

اما ماعظم رحمہ الشركے ان ارت واست كا مطلب ندمعلوم نادانوں نے سجعانيں ، ياداستان كو اسفت تر بنانے كے لئے فلط معنى پہناكر دہ طوفان ہے تميزى بياكيا كہ خداكى بناہ إبعض لوگوں نے توانام صاحب پر ترجم ترجم اور المام محى دھرديا! - ليكن جب ان ارشادات كاسميح مطلب لوگوں كے سائے آيا تو افعان بند لوگ تو فاموش ہو گئے ، گر مد باطن آج تك ان ارت دات كو غلط الدازمي ميش كركے اپنے دل كے تم يورنے بجورت دہتے ہیں۔

چنانچرال حرمیت حفرات مے بہت بڑے عالم مولوی محرسین بٹالوی ما حتیے ہدوتان کے تام حنین بٹالوی ما حتیے ہدوتان کے تام حنیوں کو ج چلنج دیا تھا ، اورائٹ تہار کے ذربعہ جو دش سوالات کے تقے اُن میں یہ سئلہ بھی شامل تھا ۔۔۔۔۔ یہ سکدتسادی ایمان کے نام سے بہجانا جانا ہے ، اوراس کا مرار ایمان کی مقیقت سمجھ لی جائے۔ تعربیت برسی ، اس نے مزوری ہے کہ پہلے ایمان کی حقیقت سمجھ لی جائے۔

الكان كى تعريف مي اختلاف الكان كى تعريف مي اسلامي فرون كے درميان كانی

عه أشفته رّ نهايت براكنده ١١

له مناقب گزدری مناب ۱۲

米米英英英英英英英英国英英英英英国国家英国国家英国国家英国国家英国国家

ا خلاف یا یا جا آسے اخور اہل حق کے دومیان می اختلاف سے امحدثین ایمان کی کھے تعربیت کرتے میں، اور احنان کھواور تعربی کرتے ہیں، گرجب ایک دوسرے کا نقط نظر میسے کی کوئش کی حتی توسعاوم ہواکہ اہل حق کے درمیان محف مفلی نزاع د حجارہ اسے جقیقی نزاع مرف باطل فرقوں کے تنفس كيهك زيدكا لاكا براعالم سه ، اور دوسراتنفس اس كى ترديدكر يه كرين ، ده توبالك جال مال کھلے گی کدزیرے دولوے میں ایک عالم ،اور ایک جابل تو محملوًا ختم ہوجائے گا۔ یا شان ایک لفظ کے دومعیٰ ہوں رکسی کے میش نظران میں سے ایک عنی اول اوردوس كميش نظرد وسرمعن بون اورده آيس يسجه فماحشكري توييط لفظى بزاع سه، جب حقبقت حال سائنة أئكى كماس لفظك وومعن بن توجعكم اختم بوجائ كا یاایک چیز کی دوقسمیں ہوں مجھ حضرات کے میٹی نظرایک قسم ہوااور دوسرے لوگوں کے بِ نظرد دسری فسم ہو، اور آپس میں اختلات کریں تو بیلی نفظی نزاع ہے۔ ایمان کے دوسمی میں ایمان کے دوسمی میں میابوں کہتے کہ ایمان کی دوسمیں ہیں ایک ایمان کے دوسمی ایمان رور دوسری ایمان کا مل ، جیسے انسان دوطرت کے ہوتے يْن، ايك عن انسان ، اور دوسرا كالل انسان مجعن انسان تو وه سيحس پرحيوان ناطق معارق آماً جود باستهاس كرونول باعقد تهول وونول بيريه يول انهايت برصورت بهوا وراول نبركاب رقوف يو بيربى ده انسان سه، ادركامل انسان ده سهجوتام الخلفت بودنهم دفراست مي يكاند روزگاريو، حسن دجمال میں پوسعی زمان ہو، طاقت وقوت میں رستم دوراں ہو، ادر فظافت وطہارت بی فرشتہ صفت ہوتو بیمی انسان سیے مگرکال انسان سیے۔ اس طرح سبحمنا جاسبة كدايمان بي ووطرح كاسب، ايكنفس ايمان جس بريخات أفروى كامرادي ، اور دوسراكا بل ايسان ، جونيات أوَّل كاخامن سي \_\_\_\_ بهذا بعن حنها

له محكوم عليه: ووچيزجس برحكم فكاياجامات ١٢

\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\*

نے تونفس ایمان کی تعربین می ،اور دومرے لوگوں نے ایمان کامل کی تعربیف کی جس کی دہت ایمان کی تعربیفیں مختلف ہوگئیں ،گر جب حقیقت حال داختے ہوئی کہ دونوں تعربیفوں ہے ''ورکٹ علیٰیو علیٰی د ہے ، توانصاف بسندلوگوں نے تسلیم کرلیا کہ یہ نزاع محصٰ لفظی نزاع ہے ۔

المان كى الملى تعريف المرتبهور مقتن مرت تعدين قلبى (دل سے الف) كو المان كري اور الم الريساني (زباني اقرار) كو احكام ديويا

اس کی مزیرتشریج سے کمئومن ہونے کے سے سے جن چیزوں پرایان لا نا صروری ہے، ان تام چیزوں پر ایان لا نا صروری ہے، ان تام چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام اور ایمان ہے ، صدیت جبرئیل میں جوشکو ہ شریف کے بالک شروع میں آئی ہے ، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے یو جھا تھاکہ ایان کیا ہے ، حضوراکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے ارمشاد فرمایا کہ

ایمان به به کمآب الشرتعانی کو مانین ، اس کے فرشتوں کو اس کی کمآبوں کو ، اس کے رشولوں کو ، اور دنیا کے اَخری دن کو مانین ، اور منجل مرکزی تقدیر کو مانین . ان تو مريالله وملاكست وكثيه وركسله واليوم الأخروو تورمن بالقدر خير وشرع وشرة

صفرت جرئیل علیہ السلام نے جواب بنوی کی تائید فراتے ہوئے مکر قٹ کہا، اس جواب بنوی اور جرئیل کی تائید سے یہ کیونکہ اس مدسیت میں جرئیل کی تائید سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان مرف تعدیق قلبی کا نام ہے ،کیونکہ اس مدسیت میں ایمان کا صلم بار آیا ہے ،اوراس صورت میں ایمان کے معنی تصدیق میں بقین کرنے کے ہوتے ہیں ایمان کا صلم بار آیا ہے ،اوراس صورت میں ایمان ترارد یا گیا ہے موقع من بدہ اور مُصَدَّق بدہ اور مُصَدَّق بدہ

له مُوْمَّفُ: ووجِيرْ جس كي تعريف كي كن - ١٢

WE ( TREAT) WWWWW ( II.) WWWW ( II.) WWW

روہ چیز ی جن پرایمان لانااورجن کو دل سے ماننا ضرور ک سپی کہلاتی ہیں اس کی اور زیادہ مختفر عیر اَلْإِيمَانَ بِمَا جَاءً بِهِ الرَّسُولُ صلى عَلَيْهُم عليه التَّرِك رسول كى لائى بولى تمام تعنيات كو تے دل سے مان لینے بی کا نام ایمان ہے۔

الغرض تومن ہونے کے لئے مزوری سے کے حضور اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کی تمام تعلیمات کو سے د ل سے مانے ، اگران میں سے سی می ایک چیز کو دل سے نہیں مانے گاتو دو تومن نہیں ہوگا ، بلکہ کا فرہوگا ، اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مؤمن بیس سے سی ایک چیز کادل سے انکار کردے تومون انہیں رہے گا ، کا فرہوجائے گا۔

ا بان کے بسیط ہونے کے لال اسرہ بقرق کے شردع میں ایمان کے بسیط ہونے پر

كنى دليليس قائم كى ہيں جن ميں سے دورہيں -بهلى دلبل بيرسب كمتعدد آيتون مين دل كوائمان كامحل قرار دياگياست مثلاً أوليك كتبَ في فلوج الإنبكان (ان يوكوں كے دلوں ميں الشرتعالیٰ نے ايمان ثابت فرما ديا ہے) اور بير بات ظاہرہے كول

یں صرف تصدیق پائی جاتی ہے ، لہذااسی کا تام ایمان ہے ۔ ر وسری دلیل به سے کیعض آیتوں میں ایمان کی دل کی طرف اسناد کی گئی سے بعنی ایمان کودل كانعل بتاياكيا هيء مثلاً قَالُوا الْمُنَابِ اَفُو الْهِمْ وَلَهْ تُونِينَ فَلُوْ الْمُمْ (وه البين منع سے كہتے ہي كم مم ایمان لائے ، اور ان کے دل بقین نہیں لائے ہیں اس قسم کی آیات سے بھی بہ بات واضح ہوتی ہے

كرابهان دل كانعل سيراور دل كافعل تصديق سيراب ويكايمان سي-اکان کی دوسری تعریف اس کے بالمقابل جہور محترین ،اشاعرہ ،معترلہ اور خوارج کے المقابل جہور محترفی انتظام ،معترلہ اور خوارج کے المقابل جمان ،نصریت قلبی ،اقرارِ لسانی اور عمل بدنی کے المقابل جان کے المقابل

مجمو مركانام ہے،ان حضرات نے ہى اہنے مُوقِق كوقرآن وصريف سے مُرثّل كرنے كے سئے ايرى جوتى ٥زورلگاياسى جىسى كى تفصيل برى كتابون يىسى - -

ادرتمام مومنين كاايمان كيسال ي يامتفاوت ؟ احمات كے ترد كيب چونكہ اعمال ايمان كاجزر نہيں ہيں اس لئے اعفوں نے اس كا اتكاركيا

وربيه كهاكه إيمان كايمان و وريل اور المؤمنون مستوون في الإيمان معي ايمان مي وزيادت نہیں ہوتی ، اور تمام مومنین ، یہاں تک کرایک انسان اور بڑے نے بڑے فرشتہ کا ایمان کیساں ہے ، ابونكراعمال ايمان كاجرز بنيس بين اورنفس تصديق مي كي دميشي مكن بنيس هي كيونكه تصديق مقولة كيف سے سے مقول کم سے نہیں ہے لین تعدیق ایک منیت قلبی کا نام ہے اور کمفیت میں شدت وضعف و ہوسکتا ہے، مگر کی زیادتی نہیں ہوسکتی ، کیوناکی زیادتی کمیات کی خاصبیت ہے کمفید میں کمی بیشی زمیں ہوئی۔

الغرض كمى زيادتى كے دومعنی ہيں، ايك حقيقى ، اور دومسرے مجازى جقيقى عنى يە ہيں كە روچیزد ل کا کمیت دمقدارمی متفادت بهونا ، ادر مجازی معنیٰ بین دوچیزد ل کا کیفیت می معنیٰ شدت وضعف کے اعتبار سے متفاوت ہونا \_\_\_\_\_حقیقی عنیٰ کے اعتبار سے ایمان میں کمی وببشى نهبي بوسكتى ادرمجازى عنى كے اعتبار سے ايمان كاكم وبيش ہونا ايسا بريهي سے كه كوئى عقل منداس كانكارنبي كرسكتا .

اب رہا یہ سوال کرجب ایمان مقولہ کیف سے سے اوراس میں می زیادی نہیں ہوسکتی تو پیرسادات کیسے ہوگی ، کبونکرمسا دات انہی جیزوں میں ہوسکتی سے جن میں کمی مشی کا مکان ہو، اورایمان می کمیشی کا امکان نہیں ہے اس کے مساوات بھی نہیں ہوسکتی ، بہذا احناف کا بہ کہناکہ تمام مُومنِين ايمان مِن مُساوى اور كيسان مِن كيونكر صحيح بموسكما به ؟

تواس كاجواب برسه كرايمان مي اگرج بالذات مساوات نهيس بوسكتي ، گرمل ايمان بين مُورُنْ بسك اعتبارس برابرى بومكتى سب، اوراحناف في مُؤمّن بسك اعتبارس مساوات كونابت كبلب حضرت قدس سره ايضاح الادلة مي تحرير فرماتي كد:

" حضرت المصاحب جوجله مُومنين كومسا وى فى الايمان فرمات بي اتواس كامطلب يهنين كريدمسادات باعتبار ذات ايمان سهد، بلكر بوجه تسا دى مُوَمَنْ بِه، ايمان كومُسادى كبتين اورايان م جوكمقولة كيف سه سه الركى وميشى و ورمسا وات ممنوع كنى توبالذائن منوع عنى ، كما هو ظاهر بواسطة امور آخركون ممنوع كبتاسيه ؟ (صعبي المطبع قاسمي ديونير)

امام اعظم صن الرحمة اوراحناف المام اعظم صن الرحمة اوراحناف الحناف المراحمة اوراحناف المنافي المنطق المنافي المنطق المنافي المنطق المنط

THE TIME THE TENT OF THE PARTY AND THE PARTY

جِهُرَبِيْكَ اور الْفُوْمِنُونَ مُسَتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ، بهت زياره مُطَعُون كَے كَے ، اور اُن يريه الزام وياكياكه يدمنرات عمل كوكولى الهميت نهين رسيته ويعيد مرومة كتين كداعمال صالح توآخرت مين فيدسوس ك ، مكراعمال سَيّنة كاانسان كوكولي ضررنهيں پہنچ گا، بلكه تومن كى تمام سَيّنات (برائيال) معان كردى بائيل كى ، اوربعض حضرات ني توكفل كرامام اعظم مع ادر احناف كومرجية قرار دسه ديا، فالى الله المستنكى والانكراضاف كى درج ذيل تعريجات موجود تقيل:

الفقه الاكبرين خودامام النظم را نے تخور فرمايا سے كه

اور باری برانیال معاف بی جیسے مربتہ کہتے ہیں۔

مُغُفُوْرُهُ كَفُولِ المُرْجِئَةِ

اس کے بعدامام صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سے کہ ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگف کوئی نیکی کرے گا اس کی سب شرطین ہموظ ر کھتے ہوئے اور وونی ان عیوب سے خالی ہوجونی کو برباد کرنے دائے ہیں البیروہ تض اپنی نیکی کو کفروارتداد کے ذریعہ ،اور اخلاق سینٹ کے ذریعہ بر ماد نہ کرے ، یہاں تک کہ دنیا سے بى ات ايان گذرجات، تويقينًا الترتعالي اس يكي كوضائع نبي فرائيس مح ابلكداس كى وہ کی قبول فرمائیں گے ،اوراس کواس پر تواب عطافرمائیں گے ،اورجو بڑائیاں شرک و كفرس ينع درم كى بي ، اورجن سے بُرائياں كرنے والے نے توبہيں كى ہے ، يہان ك كه وه د بناسه جالت ايمان گذرگيا، تواس كامعالمه الشركي مشيت ميسه ، اگرالشرتعالي یمایں گے تو دوزخ کی سزا دیں گے، اوراگرجا ہیں گے تواس سے درگذر فرمائیں کے اور اس کو د وزخ کی سزا بالکل نہیں دیں گئے یہ الفقدالاكبريس دوسرى جگه ہےكه:

أسمان والوب اورزمين والول كاليمان مُؤَمَّن بهراجن چےزوں برایمان لا نامزوری سے کے اعتبارسے ن برصاب، نا محتاب، اورتعدی ولفین کے اعتبار ہے برمقاادر کھٹاہیے ،اورتهام مومنین بمسال میل کان

ايمان أهل السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا يَرْبِ لُ رَ لَا يَنْقُصُ مِنْ رَحْمَةِ الْمُؤْمَن بِهِ وَيَزِيْلُ ويَنْفُصُ مِنُ رِحمَ فَ الْيُقُونُ وَالتَّصُولِينَ، وَ الْمُؤْمِنُونَ مُسَكُووُنَ فِي الْإِيمَانِ

کے اس جبر کا مطلب بیدہ کہ تصدیق ویقین میں شدت وضعف کے اعتبارے کی مشی ہوتی ہے ۔

医液液凝洗液栓 失去 樂里 牟

والتوجيل، مُتَفَاصِلُون في الأعمال. وتوجيدين ، ادركم ومِش بين اعمال من .

اس عبارت سے معلوم ہواکہ ایمان کا کم دمیش نہ ہونا اور تمام مومین کے ایمان کا یکساں ہوئا مون کی ایمان کا یکساں ہو مرف مؤمن ہے کے اغتبار سے سے ایمونکہ جن چیزوں پر ایمان لانا مزوری ہے ، وہ محدود ومتعین ہیں ، ان میں کمی بویش ہے ، اور وہ ہیں بچیئع ما جگاءً بھوالی والی مولی سے ماور وہ ہیں بچیئع ما جگاء بھوالی والی مولی سے ، اور وہ ہیں بچیئع ما جگاء بھوالی والی میں کمی وہیشی ہوتی ہے ۔ مگرد واعتبار سے ایمان میں کمی وہیشی ہوتی ہے ۔

دالعن، مُوْمُنُ بِهِ ک تصب بِق دیقین سے اعتبار سے اکبوں کہ یقین ، یقین سب برابرنہیں ہوتے الیک ماو شاکایقین ہے ، ایک اور بہار کرام کایقین ہے ، ایک انبیا بعظام کا بقین ہے ، ایک عام فرستوں کایقین ہے ، اور ایک الٹر کے مقرب فرستوں کا یقین ہے ، ان سب یقینوں کومُساوی اور بکسال کوئی پاگل بھی نہیں کہ پسکتا .

(ب) اعمال کے اعتبار سے مومنبن کے درجات کی کمی بیشی ہی ایک مُسکّر حقیقت ہے،
ایک انبیار کرام کاعمل ہے، دوسراامتی کاعمل ہے، بھرامتیوں کے اعمال میں ہی تفا دت ہے، لہذا اعمال کے اعتبار سے میں مساوات کادعویٰ کوئی بے تقل ہی کرسکتاہے۔

الم شرح فقد اكريس يكد:

رُوِى عن الى حنيفة رم انه قال : إيتُ مَانِى كايمان جيرشِل علالعلام، ولا اقولُ: مثل اليمان جيرشِل علالعلام، ولا اقولُ: مثل اليمان جيرشِلَ م، لان المِثلِيَّة تَقْتَضِى المساواتِ في كل الصفاتِ، والتَثنُبِيّة لا يَقتَضِيه المساواتِ في كل الصفاتِ، والتَثنُبِيّة لا يُلكِّن لِا طلاقه المساواتُ في بعضه، فلا احدُّ يُسَوِّى بين ايمانِ احادِ في بعضه، فلا احدُّ يُسَوِّى بين ايمانِ احادِ الناس وايمانِ الملاقحة والانبياءِ عليه م السلام من كل وجد (جواد اليفاح الارتمان)

امام ابوطیف سے دوابت کیا گیا ہے کہ آپ فرایا: میرا
ایمان جرکی کے مشاہے ای نیمیں کہا کرمراایان
جرکیل علیدالسلام کے ایمان کے مشاہ یہ مندہ ہے کو کو جنگیت
داند ہونا) کے عنی تویہ میں کہ تمام صفات یہ برابری ہوں
ادرمشا بہت کے لئے یہ مزدری نہیں ، بلکہ بعض ادمان
میں برابری کی بنار پرمشنا یہ کہا جا سکتا ہے ، بعلا ایسا
کون ہوسکت ہے جو ہرا عتبار سے افراد امت ، ملا ایسا
انبیار علیم السلام کے ایمان کو برابر کہنا ہو ؟!

امام صاحب کاس دضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قول سے بعض لوگوں کو غلط تہی ہوگئی تقی جس کی دضاحت امام صاحب نے ضروری بھی ، گر بھر بھی لوگ نہیں سیھے ، اور وہ برابر امام صاحب کے قول کے غلط معنی بیان کرکے امام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس سے آپ کے تلم معاوت کے خلط معنی بیان کرکے امام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس سے آپ کے تلم بذر شرید حضرت امام محدوم نے ارمثار فرمایا کہ میں ایسانی کا یسان جبوڈیل کہنا تا ایسند کرتا ہوں

\*\* ( ICC) \*\*\*\*\*\* ( ILC) \*\*\*\*\*\* ( ICC) \*\*

بلكه اس كى جَكَد أَمَدُتُ بِمَا أَمَنَ يِهِ جِبُرَيْثِلُ عليه السلام كمِنا يسند كرما بول\_\_\_ امام محدرہ کا یہ ارشار ہو گوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے تھا ، ورمذحقیقت میں امام اعظم و کے تول کا مطلب بھی وہی ہے جوامام محتر کے تلقین کئے ہوئے سے جملہ کا مطلب سے۔

اختال فی را رکھلیا ہے۔ این جب یہ سکد نوگوں کے سامنے آیا کہ مرتکب کبیرہ رکبیوگناہ اختال فی را رکھلیا ہے۔ این جب یہ مؤتن ہے یانہیں ؟ تومغزلہ اورخوارج نے یؤویٹ

اختیار کیا کہ وہ ایمان سے خارج ہوگیا ،کیونکہ ایمان میں اجزار سے مرکب ہے ،اورمرکب کاکوئی بھی جزر فوت ہوجائے تومرکب باتی نہیں رہتا، لہذا جب عمل صالح باتی نہیں رہا، بلکداس نے کبیرہ گناه کاار زکاب کیا، تو ده ایمان سے خارج ہوگیا، ۔۔۔۔۔ پیرکیا ہوا و کافرہوایا نہیں اس بیں معتزلہ اورخوارج کے درمیان اخلات ہوگیا ۔ خوارج کے نزدیک وو کا فرہوگیا ، اورمغزلہ کے كنزدك ده كافرنبي بوا، بلكه وه بي كابيوليه بوكياء (وهي منزلة بين المنزلتين)

ادراحنات نے مرتکب كيره كومون قرار ديا . امام اعظم عليه الرحمة سف الفقه الأكبري تحرير

وَلَانُكِ فَهُ مُسَلِّمًا بِنُ نُبِ مِن الذَّاوِبِ، وان كانتُ كبيرةً ، اذالَمُ يَسُتَحِلُهَا وَلاَ نُزِيلُ عنه اسمَ الاسمان، ونسُبِهِيَّهُ مؤمنًا حفيقة "، ويجون اں رحہ عنون مؤمنًا فاسے قُاغے ہو

ادرہم کسی مسلمان کوکسی میں گناہ کی دجہ سے کا فر ښې قرار د ښته و چاپ د و گنا وکمپره بهو رحب گنا د كرف والااس كوطال مسجعتا بوا ادريم اس سے ایمان کا اطلاق ختم نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس کو حقیقة ممومن کہتے ہیں، باں، وہ مُومن فامتی ہو سكتا ب، مكركا فرنيس بوسكتا.

اسی طرح محرتین نے بھی مرکب كبيره كوئومن فرار دیا ، اور ایمان سے خارج نہیں كيا، اور جب ان - يه بوجها كياكه مركب كبيره مومن كيسي بوسكتاب ؟ ، ايمان تومركب سي بعني اعمال ایمان کا جزرین لہذاعمل کے فوت ہوئے پر ایمان فوت ہوجانا چاہتے ہے تو اکفوں نے جواب دیا كدا عمال ايمان كا اصلى جزر نہيں ہيں ، بلكة تكميلي اور تزئيني جزر ہيں ، اس ليخ اس كے مذرسخ ے ایمان فوت نہ ہوگا ۔

الغرض اس موقع برتدنين نے مغزله أورخوارج كاسا فة جھوڑ ديا، اور احماف كے ساتھ ہو گئے ، اور واضح ہوگیا کہ محدثین نے اعمال کوجس ایمان کا جزر بنایا تقا، وہ ایمان کا مل تقا، اور احناف دمیز نمین کا دواختلان جس نے لاکھوں صفحات سیاہ کر دائے تھے دہ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھا ،اور تمام انصاف پسند لوگوں نے جان لیا کہ احناف نے ایمان کی جو تعربیف کی تھی ،اور اعمال کو جس کا جزر نہیں بنایا کتنا وہ نفس ایمان کتاا در محتربین نے ایمان کی جوتعربیف کی تھی اور اعمال کو جس ایمان کا جزر بنایا کتنا وہ ایمان کا مل تھا.

الغرض جب خفیقتِ مال ہوگوں کے سامنے آئی تومعلوم ہواکداہل تی کے درمیان حقیقی نزاع نہیں ہے صرف نفظی نزاع ہے ، چنانچہ ملاعلی قاری رہ لکھتے ہیں وَلِدَا اَدَ هَبَ الاِمامُ الوادِی وکنیو من المستکلین آئ هٰ المائی المنظی اوراسی طرح کی تضریح حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے ہی فرانی ہے ، نیز نواب صدیق حسن خال صاحب ہو یالی دغیر مقلد ) نے ہی مُنی اُلمائی فی شرح العقادی میں لکھا ہے کہ ونز دابل تحقیق این نزاع نفظی استثن

الم مؤوى عليه الرحمة بهى يهى تخرير فرائے بين قال المحققون من أصحابنا المتكلمين النصابة الرحمة بهي يوندو والايمان الشرعى يوندو وبنقص بزيادة شراته وهي الاعمال، ونقصا كها، قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهم النصوص الترجائ بالنايادة، وأقاويلِ السلف، وبين اصلو صُعِه في اللغة، وما عليم المتكلمون

رأيضاح الادلة صنامطبوعه فخريه موادآباد

نرجمہ، ہمارے اصحاب میں سے مقفین تکلمین نے فرمایا ہے کہ خود تقدیق نہ بڑھتی ہے نہ مُعنی ہے اور وہ ادرایمان شرعی (ایمان کا بل) بڑھنا گھٹا ہے اس کے تمرات کے بڑھنے سے ۔۔۔ اور وہ تمرات اعمال ہیں ۔۔۔۔ اور تمرات کے گھٹے سے ، ان حضرات نے فرمایا کہ اس طسرح اُن نصوص کے ظاہری معنی کے درمیان جن میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے ، اورسلف کے اقوال کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان ، اورمتکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان تونین د تطبیق ہرجاتی ہے۔

اب رہایہ سوال کر قرآن پاک کی بعض ایمان میں زیادتی تابت

تزایرایمان والی نصوص کامطلب به نی سه جیسے انٹریاک کاارٹ دسم :

له ديكه العناح الادار ص<u>ابح المطبوع فخريه مراداً باد</u>

**米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

arfat.com

وَإِذَامَا الْزِلَتُ سُولَ أَنْ فَمِنْهُمْ مَنَ يَقُولُ ايَّكُمُ لَادَتُهُ هَلَمْ الْمُأْلُا فَامَنَا الْسَدِينَ آمَنُوا فَنَ ادَتُهُ مَا فَامَنَا الْسَدِينَ آمَنُوا فَنَ ادَتُهُ مَمُ الْبُمَا لَا قَهُمْ مَنْ مَنْ تَبُشِمُ وُنَ والتوبة السلا)

اورجب بی کو گادنگ) سورت نازل ہوتی ہے، تو بعض منافقین (غریب مسلمانوں سے مسئو کرتے ہوئے کہتے ہے کہتے ہیں کہ رہتا کی اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی ہ سور سنو )جولوگ ایماندادای اس سورت نے تی دی ہے ، سورست نے اُن کے ایمان میں د تو اُتر تی دی ہے ، سورت نے اُن کے ایمان میں د تو اُتر تی دی ہے ،

اور دوخوش بورسه بي -

تواس کاجواب بہ ہے کہ اس آمیت بیں یہ بات صراحة موجود ہے کہ ایمان کی یہ زیادتی تراگراکام واُخُبار کی دجہ سے تقی، بعنی جب جب اسٹر تعالیٰ کا نیا کلام نازل ہوتا تقا، اور سنتے احکام آئے سقے تومُومُنُ ہم بیں اضافہ ہوتا تفا، حس سے مومنین کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا تقا، اور ان کی ایمیا نی کیفیت بعنی خوشی بڑھ جاتی تقی، اور مُوسُنُ ہم میں یہ اضافہ نزدل دحی کے زمانہ میں ہوتا تقا، اب دحی مکمل ہوکی سے اس سے مُورُمُنُ ہم میں اصافہ کی کوئی صورت نہیں سے .

اس کی مزیر تشریح ہے کہ اسلام کے دور اول میں جشا قرآن پاک نازل ہو اتھا رہس استے ہر ایمان لانا کممل ایمان تھا ہو ہو کے تھے اُن پرایمان لانا کممل ایمان تھا ہو ہوں ہو ہوں نئی دی آئی اور سنتے احکام اتر تے تو اُن سنتے احکام بر ایمان لانا بھی صروری ہوتا تھا، اس طرح ان حصرات کا ایمان بڑھتا رہتا تھا، گروہ زیاد تی نفس ایمان میں نہیں ہوتی تھی ، بلگیر کُون نہ میں ہوتی تھی بینی ان چیزوں ہی ہوتی تھی ہلگیر کُون نہ کی اس زیاد تی میں ہوتی تھی لائی ان پر دور کی تھی ہوتی ایمان کی زیاد تی سے تعروری ہے ، مُون مُن ہر کی اس زیاد تی میں ہوتی تھی ہوتی ہوتی کا دور ختم ہوگیا ، اور دور کی کہا سے نظمیل ہوتی ، تواب مُؤمن ہر محدود دو تعین ہوگیا کہ اننی چیزوں کو با نتا ایمان کے لئے صروری ہے اور سب ہوگی سے نہ ان باتوں پر ایمان لانا صروری ہوگیا ، اب ان میں نہ زیادتی ہوتکتی سے نہ اور سب ہوگوں کے لئے اُن باتوں پر ایمان لانا صروری ہوگیا ، اب ان میں نہ زیادتی ہوتکتی سے نہ کہا ، لہذا مُؤمن ہوگیا ۔

ان آصدین کے کم کا ست یعنی اعمال کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اسسی طرح تصدیق کی کیفیت یعنی شدت و صنعف کے اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مُسَلَم ہے ، مگر کمیت یعنی منفدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان جا ہے کتا ہی فوی کمیت یعنی منفدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان جا ہے کتا ہی فوی ہواس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے ، حصرت قدس سرہ ایصاح الادلہ میں تحریر فرماتے ہی کہ:

ر یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ حقیقت ایمان عند المحقِقِین فقط تعدیق قلبی ہے ، ادر بیام

بی سب کنزدیک عقلاً دنقلاً بدین سے کہ اس تعدیق سے مراد تعدیق جمیع ماجا،
به الرسول ہے، سواب ظاہر ہے جس زمانہ بن جمیع ماجا، به الرسول روز امر سق، تو
اُن کی تعدیق کانام ایمان تعا، اور حب پائ چار ہو گئے تو اُن کی تعدیق کا نام ایمان ہوا،
علی ندا القیاس و تنافو قنا جو سجوں ترایم احکام برجہ نزول ہوتا گیا احاط کنعدیق میں ہی
دسمت وزیادتی ہوتی گئی۔

اہ یہاں سے حضرت قدس سرہ ایک سوال کا جواب دے دہے ہیں کہ مُوُمُن ہہ کی زیادتی کی دہہ سے نفس ایمان میں توزیادتی نہیں ہوتی، پھر آیت کریمیں مُوُمُن ہہ کی زیادتی کو ایمان کی زیادتی کیوں قرار دیا گیا ہے، حضرت کے جواب کا قلامہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق چونکہ مُوُمُن ہہ سے ہاس سے تعلق کی زیاد تی کو نفس ایمان کی زیادتی قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عقل تام او صاف میں تعلقات کی زیادتی کا اطلاق کرتے ہیں، جا ہے حقیقت میں اصل وصف میں زیادتی نہ ہوئی ہو، ای فرح آیت کریمہ می نعلق کی زیادتی کی وجہ سے نفس ایمان پر زیادتی کا اطلاق کیا گیا ہے ۱۲

كيفيات دادمان بي كونى جزرگعث برهدگيا بيه ، بلكهمن نزايدمتعلقات كى دجر سے ادصاب مذكوره كوزائد كهتي اتوجيه امتله مذكوره مي بوج تزايمعلوم ومحكوم دغيره جوعلم وحكومت كوزائد كهر دياسه ، بعينه اسى طرح نصوص معلومه مي بوج تزايد مُومُنُ به ايمان كوزائد فرمادياس (ايعناح الادلة صلك وصلك)

وفعدسان کاخلاصہ کومنین کے ایمان کے ارمثادات کاخلاصہ یہ ہے کہ اگرتمام کوفعہ سال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرتمام

كوئى يهجعتاس كركيفيت مي لعني قوى اورضعيف هوسفيس تمام مومنين كاايمان برابرسب، تویہ احداث کی رائے نہیں ہے ، اور اگر کوئی احداث کے سریہ الزام لگا تا ہے تو دلیل میش كرسه ، درنه اليسى بنيادتهمت سع بازآت -

امام اعظم عليه الرحمة كے قول كاصحيح مطلب به سے كه تمام مومنین خواہ وہ انبیار كرام ہوں یا فرستے یا عام مسلمان سعب کا ایمان مؤمن برے اعتبارسے یکساں ہے، اوریہ بات میں اوكوں كے نزديك أسلم سے واور اس كى وجريد سے كدا يمان مقولة كيف سے سے ومقولة كم سے نہیں سے ربعنی ایمان ایک کیفیت فلبی کا نام ہے ، وہ کوئی مقدار نہیں سے جس کو بانا جاسکے، اور وہ کم وہین ہو سکے ، لہذانفس ایمان کے اعتبارسے ایمان میں کمی بیشی اورمساوات کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

اورج آیات زیادنی ایمان پردلالت کرتی ہیں،ان میں مُوْمُن بدکی زیادتی کی دج سے ايمان كى زيادتى مرادست ،نفس ايمان مي وبال مى زيادتى نهي بوتى ،بلكم ومن به كمالة تعلق میں زیادتی ہوتی سے اب حضرت کے ارمث داست پڑھئے:

> ر فعد ساريع : تساوي ايمان كه اگرييني بي كه شدت وضعف وقوت میں برابر ہو، تو آب ہی فرمادی کرید کون کہتا سے ؟ اوراس كى كياسندسى والرسوتولاست اوردس نهي بين سے جاستے ا ورنداس تهمن ب اصل سے بازآ سیے ، کھے توخدا سے سرمائے

> > اے بین احمات ایسی تسادی کے قائل کب ہی ۱۲۶

ایمان ہے، اُنفیں باتوں پرعوام کوبھی ایمان ہے، اِس باب بی عوام ایمان ہے، اِس باب بی عوام اُنفیں کے قدم بقدم ہیں، تو پھرسوا آب کے اس کا منکری کون ہوگا؟ اگر حنفیوں میں سے اس کا کوئی منکر ہو تو بتلا ہے، اور سند دکھلا ہے، اور خش نہیں بین کے جائیے، ورنہ تہمت ہے جاسے باز آئے، کچھ اور خوا سے باز آئے، کچھ اور خوا سے باز آئے، کچھ

زیادہ کیاعظ کروں ،اگریوں کہوں کہ ایمان مفولۂ کیف سے سے ،اور کیف قابل قسمت ونسبت براتِ خور نہیں ہوتا ،جو کی بنی داور کیف وات کا امکان ہو ، تو آب ہے وجہ آیات واحاد بہت

له کونین کا 🖷

کے خفیوں کی تخصیص المسس سے کی گئیسے کہ لاہوری صاحب نے چیلیج حنفیوں کو دیا تھا۔ودنہ یہ حفیوں کی دیا تھا۔ودنہ یہ سند اجاعی سے کسی کھی اس میں اختلاف نہیں سے کہ مؤمن بر کیساں ہیں۔ جن جن امور بر انہیا ماور طاکھ سکے سئے ایسان حزودی سے ان ہی سب با توں پر عام مسلمانوں سکے سئے بھی ایمان لانا مزودی سے ۔

مشیعرہ زیادت کومیش کرکے اوقات خراب کریں گے ، مالانکہ اُن آیات
واحادیث میں جہاں زیادتی پر دلالت ہے ، وہاں بیھی دلالت ہے
کہ دہ زیادتی باعتبار تزاید احکام واخبار تھی ، جواس وقت بوج شُکر و
نزولِ وحی ہوتی رہی تھی ، اور اب کسی طرح متصور نہیں ، باعتبارا صل
ایمان نہ تھی ۔۔۔۔۔ یہ میری گذارش اُن صاحبوں کی ضرمت
میں ہے ، جو اس مُشرَب ہے بھی دافع ہیں ، اور فہم والفعات بھی
درکھتے ہیں ، ورنہ اُن صاحبوں کی ضرمت کے لئے جیسے اکٹر غیر مقلدین
ہوتے ہیں ، ورنہ اُن صاحبوں کی ضرمت کے لئے جیسے اکٹر غیر مقلدین
ہوتے ہیں ، و داول ہی مضمون کانی ہے ، وہ صاحب اس مصمون کے
جواب کی تکلیف نہ اُن قاتیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ
چواب کی تکلیف نہ اُن قاتیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ

که مشیرة: خبردینه والی، اطلاع دینے والی، ظاہر کرنے والی ۱۲ که بینی جن حضرات میں حقائق فہی کی صلاحیت ہے اور جوائر مجتہدین کے مسلک سے واقعت ہیں ، اہل ظواہر کی طرح نصوص کا صرف ظاہری مطلب نہ لیتے ہوں ۱۲

### فضائف كاظامراوباطنان بهوا

ظا براد باطنا كامطلب \_\_\_عقود ونسوخ كى تعربيب يهيورك عقل نقل سل \_امام اعظم رحمد الشرك عقلى تقلى دلائل \_\_ جميوركى دلل كحجوابات \_\_ مقدمات مسردا) ملكيت كى علىت قبضة مامدى بيع دشرار وغيرون اسباب ملک بی \_\_\_\_ دم ، مردعور تول کے مالک بروسکتے ہیں \_\_\_ (۲) کان ک حقیقت بھے ہے ۔۔۔ دمی کاح میں سے چزکی بھے ہو ل ہے ؟۔۔۔ حیوانات سے انتقاع جائز ہونے کی رجہ ۔۔۔ رہ) نکاح کیوں مروری ہے؟ متوسراگربیوی کوفردخت کرے تو بیع باطل ہے ۔۔۔۔ حرمت متعہ کی وج ... قامنی کے نیصلہ سے می منکوم عورت کسی کی ملک نہیں ہوگتی ... غير منكو صعورت اورد بجراموال كعبارسيس امام اعظم كاندب قاضی ناتب خدا اور زعیت کولی ہے ۔۔۔۔نلالم قاضی نہ نونائب خدا ہے شرعیت کا دلی \_\_\_\_قضائے قاضی کے ظاہرًا و باطنًا نافرہونے کی دم متحصیل ملک کے سائے غلط طریقہ اختیار کرنا گنا وکبرہ سے مُرَطريقِه كَي خرابي ملك مك نهبي يجتي \_\_\_قطعة من النارنص صريح \_ بیں چگاں ، ہمیں سیداں! \_\_\_\_

## فضائے فاضی کاظائراوباط اُنان دیونا

پہلے چند فنروری اصطلاحیں سمجھ لینی جائیں ، تاکہ سند سمجھے میں مدد لے۔

الم المراویا طام کا مطاب اللہ کا مراد ہونے کا مطاب یہ ہے کہ قاضی اس کو علی المراویا طام کا مطاب اللہ کا مطاب ہے کہ قاضی اس کو میں اور کی ہوئی سے اقرض چیز کے بارسے میں بزاع اور تھ کو اسے اس کو ٹیری علیہ کے قبضہ سے نکال کر ٹیری کے بارسے میں بزاع اور تھ کو اسے اس کو ٹیری علیہ کے قبضہ سے نکال کر ٹیری کے

سے الوجس جیرسے بارسے بی برائ اور تھارہ اسے اس لوئری علبہ سے وبضہ سے سکال ارتری ہے۔ قبضہ بی دے گا رنبزاس سے منعلِقہ احکام بھی نافذکرے گا، جیسے کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا ، اور قامنی نے مرد کے حق میں فیصلہ کیا ، توقامنی وہ عورت مرد کے سپرد کرے گا،

اور شوہر کے ذمہ نان ونفقہ اور سکتی دغیرہ لازم کرے گا ، اور اگر کسی جائیدا دے بارے میں تھاڑا ۔ ہے تو قاضی میڑی علیہ کا دخل ختم کرے میڑی کو اس کا قبصنہ دلائے گا .

اورد باطنا ، نیصلہ نافذ ہونے کا مطلب بہہ کہ دِیانة کی نافذ ہوگا ، مثلاً مثال مذکور میں اس عورت سے می دیانة اس مرد کے انہ صحبت کرنا جائز ہوگا ، اورعورت کے سئے دیانة اس مرد کو ابنیفس پر تدرت دینا جائز ہوگا ، اوراگر کسی جا مُداد کے بارے ہیں قاضی نے فیصلہ کیا ہے ، توریخی اس کا الک ہوجا ہے گا ، اوراس کا بینیا ، کرا بہ پر دینا ، مبہ کرنا دعیرہ تفرفات درست ہوں گے ۔ کا الک ہوجا ہے گا ، اوراس کا بینیا ، کرا بہ پر دینا ، مبہ کرنا دعیرہ تفرفات درست ہوں گے ۔ کا مقدر وقسوح کی تعریف کے تعدلی جمع ہے ، نقبار کی اصطلاح میں برعقد ، محقود وقسوح کی تعریف کے تعریف کا معاملہ کرنا ، جب

سيخا اخريدنا اكرايه بردينا انكاح كرنا وعيرو

اورفسوخ: فتنح كى جمع سه، فقهاركى اصطلاح بي رفشني ، كهتي سابقة عقد كوختم

( ICE JALES) \*\*\* ( ICE JALES) \*\*\*

كرنا بغيركمي زيادتي كتي وي معيد إقاله ، طلاق وغيره واسطراوراس كي من اورسطر اوراس كي مناه الماسطر المراوراس كي مناواسطرو المناه الم

واسطه في الإنبّات ، دوتراداسطه في النبوت ، اورتميّرا واسط في العروض -واسطه في الانتيات : حَرِّ ادسط كوكتِ بِن بكيونكه قياس مِن موضوع كومحول كسك تقرِّاد مط کے واسطہ ہی سے تابت کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اس بحث میں واسطے کی اس تعسم کا ذکر نہیں آئیگا۔ واسطه فی النیوت: وه چیز ہے سے کوئی دصف می دات کے لئے ثابت ہو، بجراس کی ذوصورتیں ہیں، ایک بدے کہ واسطہخور وصف کے ساعد متصف منہواصرف موصوف کے انصاف کے سائے واسطہ وہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود واسط می وصف کے ساتھ منصف ہو، اور موصوف کوبھی متصف کرے امثلاً دنگ ریز کھرا دنگا ہے تو صرف کھرا رنگ کے سابھ متصف ہوتا ہے ، مگر رنگ ریزمقعت نہیں ہوتا ، اور چالی کی حرکت ہاتھ کے واسطدے ہوتی ہے ، اور خود ہائد تھی حرکت کے ساتھ منعمت ہوتا ہے. نی التبون کی دونوں صور توں کے الگ الگ الگ نام نہیں رکھے سکتے ، بلکہ بالمعنی الادل ادر

بالمعنی التا نی کہہ کر دونوں صور توں میں اختیاز کیاجا تا ہے۔

واسطه فی العروض : دوچیز ہے جوحقیقة مصف کے سابقہ متصف ہوتی ہے ، اوراس کے ز رجد موصوف مجازًا وصف کے ساتھ متصف ہوتا ہے ، جیسے ریل گاڑی کا اجن ، وربوں اور مسافروں کے

منوك ہونے كے لئے واسط في العروض ہے ، كبونكہ حفيقة متحك انجن ہے اور دوستے اور مسافر مجازاً

منوك بن الما أعار الركسي وعور وارن قاضي كے سامنے جوئے گواہ بین كے اور قاضى كى تحقیق میں دوگواہ ہے تابت ہوئے، کسی بھی طرح قاصی کوان کے تجوٹے ہوسنے کا علم مذہوسکا،اس کے قاصی نے مفدمہ کی مُرعی کے حق میں ڈرگری کر دی ، نوآیا قاصی کا یہ فیصلہ صرف قلام اُوا نا فذہوگا،

عقود ونسوخ کے علاوہ رنگرتام معالمات بیں بالاتفاق قاصی کا فیصله صرف ظاہرانا مذہوگا، جیسے مری افتلاف سے۔ اور عقور وفسوخ میں اختلاف سے۔

نه املاک علی جمعی ورترسکه کے معنی من مطلقه محورا و اور ملک مرسل کادوی (الی موسید)

الغرض باطنا قاضی کا فیصلہ نا فذہہونے کے سے سب ہے ہلی شرط یہ ہے کہ محل میں عقد و فسخ کو نبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو ہر فاضی کا فیصلہ مرف کا میلا حیت نہ ہو تو ہر قاضی کا فیصلہ مرف ظاہر آیا فذہو گا ، باطنا نا فذہہ ہوگا مثلاً جوعورت کسی کے نکاح میں ہے ، با عدت میں ہے ، اس کا دومرے کے معاقد نکاح نہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس عورت میں اس حالت میں عقد نکاح نہیں ایسی عورت میں اس حالت میں عقد نکاح فہوا دعوی تبول کرنے کی صلاحیت نہیں سے ، بس ایسی عورت سے اگر کو کی شخص نکاح کا ہموا ا دعوی کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں سے ، بس ایسی عورت سے اگر کو کی شخص نکاح کا ہموا ا دعوی کا یہ کرے ، اور فاضی جموعے کو انہوں کی وجہ سے مدعی کا ذہب کے تق میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہر ا نا فذہ و گا ، باطنا نا فذنہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مدعی کا ذہب کے میرد تو فیصلہ صرف ظاہر ا نا فذہ و گا ، باطنا نا فذنہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت میں گا ، مراس سے سے اس عورت سے فائدہ انظا نا جائز نہ ہوگا ، ندعورت سے خاندہ انظا نا جائز نہ ہوگا ، ندعورت کے لئے دیا نہ

<sup>(</sup>بقیم منظ کا) ۔۔ ہے جس کا کوئی میں سبب ذکر نہ کیا گیا ہو، شلا ایک آدی دمویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر، یہ زمین سری سے اوراس کا کوئی سبب بیان نہیں کرتا کہ اس نے یہ الماک خریری ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہر کی ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہر کی ہیں، اور کہ تی سے اپنے حق میں فیصلہ کسی نے بہر کی ہیں، اور کہ تی میں فیصلہ کرالیا، تو قاضی کا یہ فیصلہ صرف فلا ہڑا نافذہوگا، کیونکہ یہ میلک مراسساں کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دعوی ہے ، ا

\*\* ( This ) \*\* \*\* ( This ) \*\*

بيني فنس كوببرد كرناجا ئربيوكا، اور بابمي جوهي استمتاع بهوكا وفعل حرام بهوكا. و وسری مشرط: یہ ہے کہ فاضی کو نہ تو حقیقت حال کا علم ہؤ، نہ گوا ہوں کے جھوتے ہونے کاعلم ہر، اگر تاضی اینے طور برحفیقت حال جانیا ہوا یا گواہوں کا جوٹا ہو نا جانتا ہو، تو پھر قاضی کا فیصلہ صرف ظاہرًا نافذہوگا ، باطنانا فذہره گا۔

بد مسری مشرط: یه سته که قاضی کا نبصله شها دت کی بنیاد پر مهو جمونی قسم کی بنیاد پر نهومشلا ایک عورت نے قاصی کے بہاں دعویٰ کیاک اس کے شوہرنے اس کو تین طلاقیں وے دی ہیں ا اور سنو ہرنے انکارکیا ،عورت تے پاس گواہ نہیں سقے ،اس سے قاضی نے شوہرسے تسم لی ،اس نے جبوئی نسم کھالی ، اور قاضی نے طلاق نہونے کا فیصلہ کر دیا ، اور عورت جانتی ہے کہ داقعہ شوہرنے اس کو بین طلافیں ری ہیں ، تو قاضی کا بہ فیصلہ باطناً نا فذنہ ہوگا ، اورعورت کے لئے اس شوہرے سابقہ رہنا جائز نہ ہوگا ، اور منہی اس عورت کے لئے اس سٹوہر کی میرات سے حصہ لینا جائز ہوگا، اورنیٹو سرکے سئے اس عورت سے صحبت جائز ہوگی۔

ا ما ابوصیفه علیه الرحمنهٔ کا جو مذہب ہے وہی امام احمر حمی ابک روابیت بھی ہے ا اگرجہ رہ روابن حنابله کے بہال مفتی بهنہیں ہے، ابن قدامر لکھتے ہیں:

امام ابوصنیفروکے نرمیب کی طرح تعل کی ہے کہ قاصى كا فيصله عدد فسخ كومُتغَيَّرٌ كرديبًا ہے ، اور

وحكى ابو الحطاب عن أحمد رواية أَخْرَىٰ ابوالنظاب نه المام احكرُ سے ایک اور روایت متل مدهب ابى حنيفة في ان حكم الحاكم يُريُلُ الفسوخ والعقود ، والاول موالدهب (المعنى صاب ) نرب بين مفنى برقول بهلاسه.

بزامام صاحب كاجومر بهب ہے وہى امام ابويوسف روكا ببلا تول بھى تھا، صاحب بداب فرماتے بی وحوقول ابی یوسف اُوَّلاً (ص<del>یام</del>) اسی طرح بعض حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ امام محمد کی رائے بھی وہی ہے جوامام ابوصنیفہ کی سے بمبونکہ امام محرجے کتاب الاصل میں حضرت علی كرم التروجهه كا وه فيصله جوآگے آر باسى ذكر كرنے کے بعد فرما باسى كر وَبِ نَ الْحُدُدُ (اور ہم اسی کو لیتے ہیں) اس سے معنوم ہواکہ امام محدرہ امام ابوصیفہ کے ساتھ ہیں ، اورصرف المام الويوسف رح كا آخرى قول ائمُ المُنته كم مرمب كموافق سي جہور کی نفل لیا ۔ جہور کی ملی وسل ایک بی کریم صلی الٹر علیہ دسلم نے ارت و رایا کہ اسے روابت ہے۔ مہور کی ملی وسل ایک کریم صلی الٹر علیہ دسلم نے ارت و روایا کہ

الحسكم تُختُوم ون إلى ، ولَعَلَ المعضكم الحن بعضب الحن بعض الحن بعض الحن بعض الحن بعض الحن المنت له بحسق الحسه شيئا بقوله فالنما اقطع للسه وطعة من النام ، فلا يأخذها

آب اوگ اپ جھڑوں کا نصفہ کوائے کے لئے ہے۔
اس آئے ہیں ، ادر ایساہ وسکنا ہے کہ ایک بغری ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کرنے ہیں ادر ایساہ وسکنا ہے کہ ایر دو چرب زبان ہی ہی کرنے میں دوسر عفراتی سے زیادہ چرب زبان ہی ہیڈا اگر میں اس کے مقال کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دول ، اس کی جات ہی گان کرکے تو روسے میں اسے جاگیر می جہنم کا ایک کرائی وسے دیے اس میں اسے جاگیر میں جہنم کا ایک کرائی وسے دیے ۔

اور دوسری روایت یس کے ہوسکتا ہے کہ میں ایک فراقی بات زیادہ موٹراندازیں مجات دوسرے فراندازیں مجات دوسرے فراق سے ایس میں گان کر اوں کہ دوسے کہ رہا ہے اس جزر کا فیصلہ کردں آترجس شخص کے سے اس جزر کا فیصلہ کردں آترجس شخص کے سے میں دوسرے سلمان کے تی کا فیصلہ کردں آو دوجہنم کا ایک گڑا آئی ہے بس اس کا جی جا جو رہ و جا نبداد سے یا جو رہ دے۔

وف رواية فلعل بعض وف النايد النايد ون أبكم من بعض الناكس الله صدى الأكثر من بعض لله فائد الله الله من قضيت له بحق مسلم فانها هي قطعه أمن النار فليكر كها له

جہور کی نقلی دلیل مرت بہی حدیث ہے ، و واس حدیث ہے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ و کلے نظری کے فیصلہ کے بعد بھی و و مال حس کا دعویٰ کیا گیا ہے جہنم کا لیک عزابی رہتا ہے ، اس سے اس کالینا مرح کے لئے حلال نہیں ہے ، بس معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ مرف ظاہرًا نافذ ہوتا ہے ، باطنًا نافذ نہیں ہوتا ، در منہ و و مال حلال و طیب ہوجاتا ۔

جہور کی عقلی لیا است کہ جموٹے گواہوں کے ذریعہ قاضی کاکیا ہوا فیصلہ اگر باطنا میں مہور کی عقلی لیا است کی نافذہوگا، تو تنکن فِشنَه فی الاَرْضِ وَ فَسَادٌ استَ بِبُرُ (زبر فَتَنَهُ مِن اللَّرَافِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

له بخاری شریف، کماب الشمعادات ، باب من اقام البینهٔ بعدالیمین مثلی، وکماب المطالم باب اثم من خاصم نی باطل دحوبعبله

راری کے نے جھوٹا دعویٰ کرے گا ، اور کرا ہے گواہ گذار دے گا ، اور اپنے تی مقدم کی ڈگری

کرائے گا ، اور دنیا میں مزے سے دند نا آبھرے گا ، اور آخرت کے عذاب سے بھی ما مون ہوجائے گا

کرونکہ یا طناً فیصلہ نا فذہونے سے وہ چیز حس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطیب ہوجائے گا

(۱) ایک خص نے اپنے ہی تعبیلہ کی ایک عورت کے پاس

امام المم کے فیلی دلائل ناکا کا بیغام بھیجا ، وہ مرداس عورت سے فاندانی شرافت

میں کم شرقا ، چنا نچ عورت نے اسٹی خص سے نکاح کرنے سے انکار کردیا اسٹی خص نے صفرت علی کرمالئہ

وجہ کی کورٹ میں نکاح کا دعویٰ کیا ، اور دو جھوٹے گواہ میش کئے احضرت علی رضی الشرعنہ نے نکاح کا فیصلہ کر دیا ، عورت نے عرض کیا ، میرا اسٹی خص سے نکاح نہیں ہوا ہے ، اگر آپ مجھاس کے یہاں بھیجنا ہی جا ہے میں تو آپ ہمارا نکاح پڑھ دیں ، تاکہ ہم حرام سے بچیں ، صفرت علی کرمائٹہ و جہہ نے ان کا نکاح نہیں بڑھا ، بلکہ یہ ارتباد فرمایا کہ

سَاهِ مَاكِ زُوَّجَاكِ لَ يَرِع دَوْلُوارَو سَعَيراكان إُحديا

یہ روایت الم اعظم حضرت ابو حبیفہ رہ کے قول کی مریح دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہی موجدِ

الم سے ، اگر نفس الا مرمی نکاح نہ بھی ہوا ہو ، تو قاضی کے فیصلہ سے نکاح ہوجائے گا ، اور حضرت

الی کرم الشروجہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

الی کرم الشروجہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

نہ کے شہادت ، نصابر قاضی کے لئے واسط نی النبوت، بالمعنی الاول سے بعنی شہادت ، فیصلہ کا ذریعہ بنی ہے ، بس گویا وہ ہی مُوجِرِنکاح ہے۔

ردید بر مفرت عبرالله بن عرف نے اس شرط کے ساتھ ایک غلام بیچا کہ وہ ہرعیب سے بری
ہیں ،خریدار نے بیمعاملہ صفرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا ،حضرت عثمان فی ابن عرف
ہیں ،خریدار نے بیمعاملہ صفرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا ،حضرت عثمان فی ابن عرف کے اس کو اسے کو مانے
ہے ذرا یا کہ کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ نے عیب جیمیا کرنہیں بیجا ہے ؟ ابن عرف نے قسم کھانے
ہے انکار کیا ،جنا نجہ حضرت عثمان رض نے غلام ابن عرف کو لوٹا دیا ، ابن عرف نے اس کو سے لیا اور
بیجے دیا تھ

ے علام برارت کی شرط کے ساتھ بیچاہے،اس حفرت ابن عمررم جانتے تھے کہ اعنوں نے غلام برارت کی شرط کے ساتھ بیچاہے،اس

سے حضرت عثمان کا خیار عیب کی وج سے غلام کے لوٹا نے کا فیصلہ کرنا درست ندیھا، اگر حضرت ا كوحقبقت حال كايته بهوتا توده برگزغلام دايس لينے كا فيصله مذكرت ، مكراس كے باوجود حضرت ابن عرز نے واپس سے لیا ، اور دوسری مگر بڑے تقع سے بیج دیا ، فعلم آن منو کاکیم والعکفار یوجب عُودًا الى مِلْكَه وَإِنْ كَانَ فِي الباطن خلافة (معلوم بواكر قامنى عقركو توريد تومسيع بانع كى ملك كى طرف لوث جانى سے ، اگر چ حقیقت حال اس کے خلاف ہو)

(۳) حضرت باللبن أميد ره ف اپني يوى برالزام لكايات ركيب بن سخما عدم الدكوت بوف كا ،چنانچەلعان كى آيتىن نازل ہوئيں ، اورمياں بيوى ميں ليعان كرايا گيا، اوران كانكاح خنم كر ديا کیا ،اس کے بعد حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارمٹ دفرمایا کہ بلال کی بیوی جو جا ملہ ہے اگرایسی السبى علامتون والابچه بصنے تو وہ ہلال كابچه سب اوراس كاالزام غلط سب اوراكر فلال فلال روسری علامتوں والا بچر جنے تو وہ شریک کا بچر سے انعنی بلال کا الزام سمیع سے انھرجب اس عورت نے بچر جناتو اس بیں وہ علامتیں تقیں جس کی روسے وہ سریک کا بچر قرار پاتا تھا، اسس موقع برحضور أكرم صلى الشرعليه وسلم في ادمث وفرمايا تعاكم

كُولًا مَامَ صَى مِنَ الْأَيْبَ مَانِ لَحَدَ الْمَرْ يَلِمُ بِعَان مَهُوجِكا وَالْوَمِرااوراس ورت كامالم لي ولَهَا شَانٌ لِهُ يكه اوراى اوتا (بيني من اس كوسخت سزادتيا)

عورت كاجهوث ظاہر بہونے كے بعد مجى حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم نے لِعان كى وجب سے جوتفریق کی تقی اس کو باقی رکھا ، اور اینا فیصلہ نہیں بدلا فصّار ذیائے اصلافی ان العقود وضعها متى حكم بها الحاكم مِمّا لوابت أايضًا محكم الحاكم وقع ربس سے ضابطة كلبدنكل آياكه جب كولى عاكم كسى عقدوسخ ك بارسي بي فيصله كردست تو وه فيصله نا فذ بوجائكا بشرطيكه حاكم كحم سعاس كالنشام وسكتاسي

(٧) دَوَ تَعْفُون نِهِ ايك أرمى كَ مَلاف يَجِون كُوابى دى كراس نے اپنى بيوى كوطلاق دی ہے، جنانچہ قاضی نے میاں بوی میں تفریق کردی بھران دو گوا ہوں میں سے ایک نے اس عورت سے نکاح کرایا ، توامام عامر شغبی روسنے (جوجلیل القدرتابعی ہیں) فتوی دیا کہ یہ

نكاح درست ہے۔ ته

احكام القرآن مقا ك احكام القرآن صلال ال

بهلام قارمه: به سه که ملکیت کاحقیقی سبب قبعنهٔ تامه سه ، بشرطیکه شی مقبوص ملک کامحل بهر، بعنی اس میں ملکبت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ بهر، بعنی اس میں ملکبت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔

روسرام فقرمہ: یہ ہے کہ تام اسٹیارِ عالم خصوصًا عور تمی کھی نبعنہ تامہ کی دج سے ملوک ہوجاتی ہیں۔
تیسہ ام فقرمہ: یہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کی جواجا ذرت ہے دہ بطور بیج
ہے، بطور اجارہ نہیں ہے ، بینی نکاح میں عورت اپنے نُصُنعُ اور رحم کو شوہر کے ہاتھ فروخت
کی بنار سے

روں سے ، چوتھا مقدمہ ، بہے کہ عورت کو بُصنعُ فردِ خدت کرنے کا نواختیار ہے ، مگر ہاتی بدن فردِ خدت ترنے کی اجازت نہیں ہے ، اس سے شوہر مرف بُفنع کا مالک ہوتا ہے ،عورت کے دیگرجسم

کا مالک نہیں ہوتا۔

با پچوال مقدمہ: یہ ہے کہ استیار غیر ملوکہ بعنی مُباح الاصل چیزی تومرف قبصہ سے ملوک ہوجات ہیں ، دہاں نہ بیج کی ضرورت ہوتی ہے ، شہ قضار قاضی کی حاجت ، مگر عور توں کا ملوک ہونا اس طرح مکن نہیں ہے ، کیونکہ مرد اور عورت بی جہاں تشکیل صنفی ہے ، دہاں تسادی تولی مقاسلہ میں ہے ، اس سے ضروری ہے کہ باہی رضا شدی سے میاں بیوی کے درمیان نکاح کا معاملہ ملے ہو ، یا حکم حاکم فیفئہ زناں کا سبب ہے تھی عور توں پر قبعنہ تام ، علیتِ ملک سنے گا۔

THE PARTY OF THE PRESIDENCE OF THE PRESIDENCE OF THE PRESIDENCE OF THE PRESIDENCE OF THE PARTY O

نذكوره بالا مقدمات فمسر في نظر دكف كے بعد دليل سمين مي كوئى دسوارى باتى نہيں رہتى،
كرجب عقود وفسوخ ميں قاضى نے فيصلہ كرديا ، اور وہ فيصلہ ظاہرًا بالا تفاق افذہ وكيا ، بعن اس
جسب نر پرجس كا مرى نے دعوىٰ كيا الله ، مرى كوتبات ام دلاديا كيا ، تواب اس كا معلول اس
سے متعلقت نہيں ہوسكتا ، بعنى مرى عورت كا مالك ہوجا سے كا ، اور اس طرح قاضى كا فيصلہ
بالمنا بحى نا فذہوجا سے كا ، بعنى مرى حقيقة اور ديانة اس عورت كامالك ہوجائے كا .

رنی یہ بات کہ مرعی نے قبضہ حاصل کرنے سے سئے جو فلط طریقہ اختیار کیاہے ، آورہ اپنی جگہ گناہ کیروسیے ، جس کی سزا آخرت میں اس کو لا محالہ معکنتی ہوگی ، اور کھے بعید نہیں کہ دنیا میں مع ماس کی کے مروو ملہ

جهور کی نقلی دلیل کے جوابات اخریف کا میان درود دیکھنے سے اندازہ ہوئے

که وه اَطْلُک مُرْسَکُه کا دعوی تفاعمورت واقعه بیقی که دوشخصول می میرات کا بهت بُرایا تبکرا ای اوراس می کونی گواه نهی تفاع بنانچه صفرت ام سائده سے به روایت می مروی سے
کمائی رسول الله صلالله علیسمام رُجلان پختیکان فی مواریت اهما، لوتکن لهما
کمائی دسول الله علایسمام رُجلان پختیکان فی مواریت اهما، لوتکن لهما
بینه والادعواهما داحکام القمان میسید)

ادرائم کرام کے درمیان جومورت متازع فیہ ہے، وہ عقود ونسوخ میں جوئے گواہوں کے ذرمیان جومورت متازع فیہ ہے، وہ عقود ونسوخ میں جوئے گواہوں کے ذرمیا کرنے کی ہے اُلاک مُرسَدُ میں بغیرگواہول کے قامنی کا فیصلہ متنازع فیہ نہیں ہے دہ بالا تفاق مرن ظامرانا فذہوتا ہے ، ہا لمنا تا فذنہیں ہوتا۔

دوسراجواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کی لی جائے کہ صدیث شریف منازع نیمورت سے سندان سے بولوٹ سے تو تورکر نے برموم ہوتا ہے کہ صدیث شریف عدم نفاؤ کے بجائے فلا بڑا یا بافٹ قاضی کے نیملہ کے نافذ ہونے پر دلالت کر لی سے ایکونکہ صدیث شریف کا مفادیہ ہے کہ اگریں کی کی پڑھی اور گواہوں کے جوٹے ہونے کے یا وجود دعو کا کھا کر دوسرے کو دلواد وں اورہ چراب کی چرمی اس کے جوٹے ہوجائے گی اگر ملوک ہوجائے سے کوئی یہ نہیں کہ اس کے ذرکہ کی میں کاموا خذہ یا تی ہوجائے ہے اس کے اس کے سر پرسے اس نے اس کے اس کے اس کے سر پرسے اس نے اس کے مر پرسے اس نے اس کے خرائے گا بڑا ہونا مراح تا تا ہوت ہوتا ہے اوراقطے لہ سے قاضی کے فیصلہ کا ظاہر اورا فائی نافذ

MON ( ILL) WONGHONON ( ILL) WONGHON ( ILL) WONGHONON ( ILL) WONGHON ( ILL

بونا استارة مجهمين آتاسى ميونكدلام تمليك كاسب-

مهروري كالراس كاجواب أيعد كاظامرًا وباطنًا نافذ بونا فتذكاسبب

بلكهاس كاسترباب سب ،كيونكه فتنه ياتو مرعى كازب بريداكر مكتا عقاء ياعورت كے اولياريدا كرسكتے منتے ، مرجب عورت اس مرعى كو س كى مادراس كے سنے اجاز بھى ہوكئى تواب دو كيول فتنه ببير اكرسكا ؟ اور نفاز باطني كافائده يه بهو كاكم عورت كے اوليا بعي فاموش بوجا سينك اور اگرمعاملہ سنخ نکاح کا ہو، اور عدت کے بعد اس عورت سے کو فی انتیان نکاح کرنے نواب نتنه انگیزی کاخطره صرف شوهرا ول کی طرف سے ہوسکتا۔ ہم مگرج حصرات عدم نفاذِ باطنی کے فائل ہیں ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مشوہر اول کے سائے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے بعنی اگر چه حقیقت می وه عورت اسی کی بیوی سے ، دوسرے شوہر کی بیوی نہیں بنی ما ہم شوہراول کے سینے اس عورت سے استماع جائز نہیں سے ، کیونکہ اب مشوہراول کا اس عورت سے تعلق رکھنا قانون کو ہاتد میں بیناسے۔

علاوه ازس اس طرح کے معاملات اسلامی معاشرہ میں نادرالوج دہیں اور عام طور ہر ایسے معاملات پھیتے بھی نہیں ، حبو سے مرعی اور گواہ ابنی دافعی سزایاتے ہیں ، اس سے اس

طرح كالكروفريب اسلامى معارشره مي نهيس جل سكتا ـ

رم کی مشرح اسے پہلے یہ جاننا صروری ہے کہ معترض جناب مولوی ابوسعید کیا سے کی مشرک اسے معترف بڑالوی میا حب نے میادے ہند دمستان سے حنفیوں کو

جوجيلنج ديا تقاده بديقاكه

ر تصار کا ظاہروباطن نافذہونا ، مثلاً کسی خص نے ناحی کسی کی جورو کا دعویٰ کیا کر برمیری جوروسے ، اور قاضی کے سامنے جوٹے گواومین کرسے مقدمہ جیت سے ، اوروہ عورت اس کو بل جائے الو وہ عورت محسب ظاہر بھی اس کی بیوی سے اور اس سے معیت کرنائبی اس کوملال ہے یہ

لعنى منكومة الغيرك بارب بس معى فاضى كافيصله ظاهرًا وباطناً نافذ مهوكا، حالانكريه بات بالك غلطسه معترض ملاى تهين مجعاء منكوحة الغيرك بارسي قاض كافيعاكم كانديك بھی باطنا نافد نہیں ہوتا، اختلاف مرف غیر منکوحہ کے بارے می ہے، شامی می ہے۔

إذا ادَّعَى أنهان وجته وأثبت وأثبت ذلك بشهادة الروي، وهويعلم أنتها محرري أمة عليه بكوبنها منتها محرري المعتدتة الموري المعتدتة الومعتدتة الومعتدتة الومعتدتة المناقا رمية فانه لاينقذ باطنا النقاقا رمية

جب می فی نے دعویٰ کیا کہ فلاں جورت اس کی

یوی سے دادر اس نے یہ ہات جوئے گواہوں سے

ثابت کر دی والا نکہ دوجات سے کہ دوجورت

اس کے نے حرام ہے، فیرکی منکوم ہونے کی دجہ

سے ویامغدو ہونے کی دج سے ویام سے ویام الکہ کی دہ سے میام سے ویام المنا نا فذہ ہیں ہوگا۔

سے ویامغدو ہونے کی دج سے ویام سے ویام المنا نا فذہ ہیں ہوگا۔

اس سے حضرت قدس سرو نے جانبے کا جواب بہاں سے سردع کیا ہے کہ منکو فرغیر کے
بارے میں جنفیوں کا یہ قول ہی نہیں ، نہ معلوم معرّض صاحب نے یہ افترار کیا ہے ، یا مسئلہ
ہی نہیں ہے ؛ اگر سئلہ ہی نہیں سبجے تو ترک تقلید کے لئے معقول عذر ہے ، کیونکہ کسی کی
تقلیدوی شخص کرتا ہے جواس کا معتقد ہو، اور معتقد وہی ہوتاہے جوکسی کی بات سبھے ، اوراس
ک خوبی کا اعرّاف کرے ، جوکسی کی بات ہی مدسجے وہ کیا خاک اس کی تقلید کرے گا ؟! اس
لئے معرّف صاحب اگرکسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو اس کی وجر جہدین کی باتوں میں نقص
نہیں ہے بلکہ ان کی خوبی فہم ہے!

دفعة تأمن : جواب تواب كاس اعراض كا فقط اتناك منكوم غير كى نسبت حنفيوں كا يہ قول ہى نہيں ، در مخارا درستاى موج دہ ما اگر آپ سے إلى توسند معتبر دكھلائي ، اور دست نہيں ميں سے ؟! فرا جائے ، فرا جائے يہ افتراد سے ، باخو بى فہم ہے ؟! اگر خو بى فہم ہے و ترک تقليد کے سے عذر معقول ہے ، محر ہاں اگر خو بى فہم ہے و ترک تقليد کے سے عذر معقول ہے ، محر ہاں

ت اید بعد عذر سهر ایا قلت ترتر آب به ارشا دفرانی که منکوحهٔ غیر نه سہی ،غیر منکوم کی جلت مجی اس طرح معقول نہیں ،اس ساتے یہ گذارش سے كرتبل ازجواب ايك دو بات من ليجة ،اور برائ خدا ذرا انصاب می کیجے۔

الكيبت كى علىت ، فيصد المدي تعديب ، مرتبه كي كالك مون كى عليت المد مام ہویعی حقیقی اور تنقل ہو، اور قبضہ کامطلب سی چیز کا تنعی میں ہونا نہیں ہے ، بلکہ مجساز بالقرف بوناسب لبذاجور اورغاصب كاجوقبضس ووحقيقت مي قبعدي نيس اكيونكه جور ادرغاصب بال مسروق اورشى مغصوب مي سرغاتصرف سح مجاز نهي اورطيقي قبعنه أور ہے جس کو حسب حکم سرع قاصی بھی برقرار رکھے اور اس قیعنہ کوختم کرنے کا قاضی کوہی اختیار نہوہ ا در استقل ار اطلب به سے که و وقعنداصلی بو و عارضی شہو ، لبذاجو قبعند عارضی اور خجازی بوگا وه تام نہیں ہوسکتا، جیسے شی مُرْہون پرمُرْبھن کا قبضہ ، مال تیم پراس کے سرپرمت کا قبضہ ، عادمیت کی چیز ہر عاربت برلینے والے کا تبضہ اور و دبیت وامانت پراس تنص کا تبعد جس کے پاکسس اماست رکھی گئی سے ، یہ سب قبضے حقیقی اور ستقل نہیں ہیں ، بلکہ حقیقی اور اصلی قبضہ مالک کا سے ا در ددان طرات کے قبنہ کے سابقہ تصف ہونے کے گئے واسطہ فی العروض سے ، لہذا ان کا اتصاف نجازی ہے ، نیزان حضرات کا قبضہ عارضی اور دقتی ہے ، مالک جب چاسے ان کے قبضہ

بيع وشرار وغيراً سياب مكسيل ادراج دشرار ادرمدة دبه رغيره ملكيت كالمنين بني وسرار وغيراً أسياب مكسيل كهاجا تاست « در منفقی علمت تبعند به يونك مباح الاصل چيزي بيسي جنگی اور دريانی جانور اور جنگل درخت ادر میل جو ملک میں آتے ہیں، تو وہ صرف قبعنہ کی وج سے آتے ہیں، بیج وشوار وغیرہ اسباب الك كاد بال يتربي بني بوتا، بلكربيع ومترار وغره امور قبعند كے بعد بى تحقق بوسكتے بل ماك نے کوئی چیز فریدنے کے بعد حب تک اس پر قبعنہ نہ ہوجا سے اس کا بیخا جا تر نہیں ہوتا ا کیونکہ اگرم و د چزخریدی جاچی گرخریدنا ملکیت کی علت نہیں ہے ، جب قبصت ہوگا تبی مشتری ، معط کا

مالک ہوگا ، اور اس کے بعد، ی بینا حب ائز ہوگا، اگر خرید نا ملیت کی علت ہوتا تو خرید تے ہی مشتری مالك برجاماً ، اوراس كابيخا جائز بوجاماً ، مرايسانبي سيديس معلوم براكه بيع وشرار دغرو ملك

كى علىي نہيں ہيں بلكہ اسباب ہيں۔

جيور كرراه فداي بجرت كرك مدينه منوره أكف تقران كوالشرتعانى في سورة حشركي آغوي آيت مي ووفقرار الهاسي واورفقيراس فن كوكهة بي جس كى مليست بي كدنه بود يا بقدر مزورت مديو، ادر بيصرات دارالكفريس بهت كجد مال جيور كرآت سق البذا الروه چيزي ان كى ملكيت ميس ہوتی تو وہ سنقرار " کیسے کہلاتے ؟ وہ سرفقرار "اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی اُملاک۔ تبعنداً نيوجائے كى دم سے ، اور كافرول كے قابض ہوجائے كى دم سے ان كى ملكبت سے خارج ہوگئ ہوں ایس تابت ہواکہ ملیت کی علیت تبصندہے۔

الكشيد اوراس كاجواب كدان كامل ان كما ما تونيس عقاء تواس كاجواب

يدسي كديد بات فلط سبء أيت مدقريني معارب زكاة والى آيت إنساً الصَّدَ قات لِلْفَاقْرَاوالا يس مونقرار، كوالك شاركياكيا سير، اور إن الشبيل دمسافر، اور في سبيل الشرس كامعسدات منقطع الحاج اورمنقطع الغزاة بيءان كوالك شاركياكيا ب الرفقير كمعنى يدبوت كداس كا مال اس كے ساتھ نه ہو ، تواس اعتمار سے مسافر دخیرہ بی فقیر ہیں ، ان كوالگ شار كرنے كى كىيا صرورت فتى اس كنے سي بات يہ سے كر فقير وونوس ميس كامال اس كے ياس مرور بلكم سنقيروه سيحس كى مكيستين كونى مال شهود ياناكانى مال مو.

روسراشداوراس كاجواب ادراكركونى يرشدكرك كرمورث كرمن كعابد سب، کیونکرمیرات پی ملکیت اضطراری ہوتی ہے، اگر قبضہ علیت ملک ہے تو قبضہ سے پہلے

مالك كيسے ہوجاتاہ،

تواس كاجواب بيه كالرج مرسرى نظرين وارث قبضه يهط مالك نظراً كاب، مكر حقیقت میں دارت قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ کے بعدمیراث کا مالک ہوتا

MENNACURATION CONTRACTOR INCOMENDATION OF THE RESIDENCIAL PROCESSOR OF THE

اور مال میرات کے مالک وقابض کی یہ تبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث کے مالک وقابض کی یہ تبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث کے احکام کا بیان الشرتعالی نے اس طرح شروع فرمایا ہے یوٹے میکھ الله بی اُولادِ کئم رات ہے میں کو حکم دیتا ہے اتمعاری اولا دے بارے میں)

اس کومسوس مثال کے زربعہ اس طرح سجھا جاسکتا ہے کہ آہب کے کوہیں میزر کھا سا اسکتا ہے کہ آہب کے کوہیں میزر کھا ہا رکھا ہے ، اور بنچے میز ہے ، اب اگرآپ گلاس الظاکر اس کی جگہ ہیا لہ کے دیں ، توج فوقیت و تحقیت جھت اور میزکی ہنسبت گلاس کو حاصل تھی ، کوہی نسببت بعید ہیا لہ کو حاصل تھی ، کوہی نسببت بعید ہیا لہ کو حاصل ہوجائے گی ، اسی طرح مورث اُٹھ جا باہے ، اور وارث اس کی جگہ پر بیٹھ جا تا ہے ، اور مورث جن جزوں کا جس طرح مالک تفا ، وارث ان چزوں کا اُسی طرح مالک بن جا تا ہے ، اور مورث جن جزوں کا جس طرح انسان دوسرے کے مال کو کھینچ کر اپنا مال بنالیت ہے ، وراث میں مورث میں اس طرح نہیں ہوتا ، اسی ہے بیچ و مشرار میں تازہ قبضہ چاہتے ، اور مال میراث میں مورث کا قبضہ ہی کا فی ہے ۔

اس کے بعد صرت قدس مرو نے ترکوئی اعتراض کیا تو پیراسی ایس علی تحقیقات اگرمخرض نے قبضہ کے علمت ملک ہو نے برکوئی اعتراض کیا تو پیراسی ایس علی تحقیقات بیش کی جائیں گی کہ لوگ سن کوئی تحقیقات حضرت قدس سرو کی پیشنگ کی جیش کی جائیں گی کہ لوگ سن کوئی محرصن امرد ہوی نے دجو پہلے غیر مقلد تھا ، ہیر قادیا نی ہوگی ) مصباح الادلة لکمی اور اس میں اس بات پر نقض وارد کے تو صنرت قدس سرو نے ابھناح الادلة میں ان اعترامنات کا جواب دہتے ہوئے تقریبًا اسٹی صفحات میں ایسی الیسی الیس

له توايدالفقر: قايده علامه ا

السي علت ملك حس سے أس كا معلول منتخلف بى نه بهوسك بدلائل عقل ونقل وه قبضه سبيء حدوث ملك اول اسي سعيموتله ائس کے بعد کہیں بیع وشراکی نوبت آئی سے ، بیع قبل القبض کا منوع ہونا بھی اسی بات پردلیل کا بل سے ، کہ قبصنہ علیت ملک ہے -إدُه مهاجرين كوخدا كا فقراركهنا حالا بكه اكثر صاحب بہت کھے جھوڑ کر گئے تھے ، وہ بی بے اس کے متفور نہیں کہ علب ملك قبضه اس ك أنظم انتصافك كني، تووه فقراركبلات. اور دارث كوظام رميستول كي نظر بن قبل القبض مالك مهوجاتا سب المرحب بدلحاظ كيا جائے كه وارث فائم مقام مورث بوجا ماہے اور بحكم يوصِيكه والله مفداكي طرف سعيب تبديلي بولى سه، تويه بات لتسليم بوجاتى سب اكرجيب درصورت تبديلي اجسام ايك بجائے دیگرے، وہ فوقیت وتحتیت جوسیم اول کو برانسبت فرش و سُقف عامر العين العين جسيم ناني كى طرف عائد الوجالى سب السياس اس صورت بس قیمنهٔ مورث بعینه اس کی طرف خود عائد موجاتا \_\_ یہ نہیں کو مثل بیج وسرار دوسروں کے مال کو اپنی طرف کھینجا ہے ، اورابینے مال سے قائم مقام کرلیتا سے ، یہ فرق بشرط فہم اس بات کو منفتضى سيركد يهاآل تازه قبعنه جاست وادروبال واي قبضة مورث اس کی طرف آجا تا ہے۔ اس وقت أنني بات يراكتفاكرتا بول ، اگرآب ماحب بهم وفراست میں تواتنی ہی بات سے اصل بات کو مجھ جائیں گے ، ورند آپ کھا عراض فرائيس محر، توكير م مجى ان شارال آب كوتماشا د كمائيس كے ـ

المنتخلف: يعيد ، فرا سله حدوث: بريدابونا سله بيع قبل القبض مبيع برقبة كرف سي بيلي بيا ١١ المنتخلف بيد بي مرارس ١١ الله يهال العنى بيع ومشرارس ١١ الله يمال العنى بيع ومشرارس ١١

#### مروعورتول کے مالک ہوسکتے ہیں ادوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی اسکتے ہیں اسکتی دہ سے ملوک ہوسکتی

ہیں،اسی طرح عورتمی میں مردوں کی ملوک ہوسکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کے لئے ایک ہی تعبیر آئی ہے ، امشیار عَالَم کے بارسے میں ارمشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

هُوَ الْآنِي خَلَقَ لَحَدِيمُ مَا فِي الْآنَ ضِ هُوَ الْآنَ ضِ الْآنَ ضِ الْمَاتِينَ الْآنَ ضِ حَدِيدًا (البقرة الله)

المندوه باک ذات سے جس نے تمارے فائدہ کے نئے وہ سب چیزی بریائیں اجوز مین میں موجود ہیں .

اورستورات کے بارے میں ارسٹار باری تعالی ہے کہ:

(عوم أيساك)

اورال نرتعالی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تھارے میں سے بویان ایک تھاری جنس سے بویان ایک تھاری جنس سے بویان ایک تاکہ تم کوائن کے پاس آرام مے اورال شرتعالی نے میاں بری کے درمیان محبت وجربانی بریاکی

دوسری آیت کا آراز بھی بعید وہی ہے ،جو پہلی آیت کا ہے ، لہذا اس آیت کے معنی بھی

یہی ہوں گے کہ تمام مستورات مردوں کی ملک ہیں، یعنی مردوں کی حاجت روائی کے لئے ان کو
پیدائیا گیا ہے ، مگرمشترک طور پر انتفاع میں جو نکہ سخست جھکڑے کا اندلیشہ ہے ، اس لئے ملک سے
خاص صروری قرار پائی اور اس کے لئے بھی علّت تامہ، قبضہ ہی کو تھہرایا گیا ، اور عقد نکاح کو
اس کے لئے منجلہ اسباب گردانا گیا .

روسرى بات يه ه كه جيسه بشهادت "خَلَقَ كَكُومًا فِي الْأَرْضِ"

مافی الارض قابل ملک بنی آدم ہیں، ایسے ہی برلالت منظم کا کورون انفیک کو از واجا، وغیر مورتی قابل ملک شوہر ہیں، یہاں می وہی قبضہ ہوگا تو ملک ہوگی، نہیں تو نہیں۔

اگر کوئی یہ او ہے کہ عقد نکاح کی حقید نکاح کی جواجازت اس کی نوعیت کیا ہے ؟ بطور ہے ہے ، یا بطور اجارہ ؟ کیونکہ یہاں کل یہی دواحتال ہو سکتے ہیں احضرت قدس سرو فراتے ہیں کہ عقد نکاح کی حقیقت ہی ہے ، اجارہ نہیں ہے ، کیونکہ اجارہ کے لئے یا تو مدت تعین ہوئی چاہئے ، یا کام تمدود ہونا چاہئے ، ورنہ اجارہ فاسر ہوگا، کثب نقیس ہے ۔ کرکہ ،

" اجارہ کی صحت کے لئے منافع کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور منافع ہی دت
طے کرنے سے معلوم ہوتے ہیں، جیسے وہنے کے نے گھر کرایہ پرلینا، کا خت کے لئے رئین
کرایہ پرلینا، اس وقت درست ہوگا جب اس کی دت مقرر کی گئی ہو، اور کہجی منافع کا علم
کام کی تعیین ہے ہوتا ہے ، مثلة گپڑاو گلنے کے لئے، یا سینے کے نے کسی کو مزد ور رکھا، یا کی منافع کا منافع کا منافع کے لئے، یا سینے کے نے کسی کو مزد ور رکھا، یا کی منافع کے لئے، یا سینے کے نے سواری کرایہ پرلی، تو ان صور توں میں
مامان ڈھونے کے لئے، یا سفر کرنے کے نے سواری کرایہ پرلی، تو ان صور توں میں
اس کام کی کمل تفصیلات معلوم ہوئی مزد دی ہی جس کے نئے اجارہ کا معاملہ کیا گیا ہے،
اور نکاح کی نہ تو کوئی مدت متعین ہوئی ہے، نہ کام کی کوئی مدمقر رہوئی ہے، اس نے
نکاح اجارہ کا معاملہ نہیں ہوسکیا۔

دوسری دلیل بیسے کے اور اور ہوتا توجا ہے تقاکر مقروہ مت کے لئے نکا کرمتعہ دمقروہ مت کے لئے نکاح) درست ہوتا ہوتا ہے اور اس می کوئی متعین نہیں مداتہ درست معین نہیں مداتہ درست معین نہیں مداتہ درست درستا

تیسری دلیل یدب کرفکنے اور طلاق بیب طرفه عمل بی، طلاق کاپورا اخت یار شویر
کو یہ اور فکنے کی بیش کش عورت کی طرف سے ہوتی ہے ، اس لئے طلاق، اعماق
(آزاد کرنے ) کے مُث بہ سے اجو مالک کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور خسکین (آزاد کرنے ) کے مُث بہ سے اجو مالک کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور خسکین اور السلام کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور خسکین اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور خسکین اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور خسکین اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور خسکین اللہ کی مافیار میاس کے علاوہ کی اور اللہ بھیکارا مامل کرے ، اللہ کی مافیار میاس کے علاوہ کی اور اللہ بھیکارا مامل کرے ، اللہ کی مافیار میاس کے علاوہ کی اور اللہ بھیکارا مامل کرے ، اللہ کی مافیار میاس کے علاوہ کی اور اللہ بھیکارا مامل کرے ، اللہ کی مافیار میاس کے علاوہ کی اور اللہ بھیکارا مامل کرے ، ا

عقدِ كَابْت كَرُمْشَابه ب جوملوك كى مرضى سے ہو آئے ، اور رِقِیک دغلام ہونا) ملكیت پر بنی ہے، اہذا لكاح كا مدار بھی اسی پر ہوگا ، اور بیات اسی وقت ہوسکتی ہے جب نكاح كی حقیق بھے ہو، اہارہ نہ ہو۔ اہارہ نہ ہو۔

تیسری بات بہ ہے کہ عقد نکار کو بہتے نہ کہتے تواجار اکہنا پڑے گا گراجارہ کہتے تو اس کے بطلان کے لئے بہی کائی ہے کہ نہ اَجُل معلوم نہ کار محدود ، پھر جائز ہوتو کیونکر ہو ؟ اگراجارہ ہوتا تو نکار ابطور معرد ف جائز نہ ہوتا ، ہوتا تو محت جائز ہوتا ، اُدھر طلاق یک طرف اس اِ شتاق کے مشابہ ہے ، جو مالک ہی کی طرف سے ہوتا ہے ، اِدھر فلع کا مشاب کتا بت ہونا اس بات پر مشاہر ہے کہ یہاں بی ملک ہی ہوگا ، جو یہ لین دین ہے ۔

الكاح ملى حيركي بيع بونى سيء البيات بواكه تكاح ك حقيقت المناح الكاح من المناح ك حقيقت المناح الكاح من المناح المنا

عقد نکاح کے ذریعہ عورت کیا چیز شوہر کو فروخت کرتی ہے؟ کیا ایمنا سرایا (ساراجسم) بیجتی ہے،

یا مرف اینا بُضْعُهُ ( توالد و تناسل کی صلاحیت) بیچتی ہے ؟ توجا ننا جا ہے کہ نکاح میں عورت کے

سارے جسم کی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے ، نہ عورت اپنے سارے جسم کو بیچنے کی مُجاذہ ہے ،

بلکہ معاملہ صرف بُضعہ کا ہوتا ہے ، باتی بدن عورت کی ملکیت میں رہتا ہے ۔

روح بكرك برقابض المراس كى دجريد الماك دوح بدن يرقابض ادر المرق بكرك برقابض المالية الملى درج بكرك برقابض المالية الملى درج

کا تبضہ سے ،اسی تبضہ کے زربیہ انسمان دومسرے حیوانات سے فائدہ اٹھا تا ہے ، اگر روح کا بدن پر خضہ نہ ہوگا تور دسرے حیوانات سے فائد ہ اٹھا ناہی نامکن اور محال ہوگا۔

جيوانات سے انتفاع جائز ہونے كى وجدة داى يہ بات كراكر دوح كابرن ربع

ا عقد كتابت : يسب كركونى غلام ، باندى الني أقاست عين وقم كى ادايكى ك شرط يرآزادى كامعالم كرسه

نہ تو گاتو دو سرے جوان ت سے قائدہ اُٹھانا بھی محال ہوگاتو اس کی وجہ یہ کہ تمام جوانات کے بدن
کی ۔۔۔۔ بشمول انسان ۔۔۔ مالک ان کی اُر دَاح میں، اور تمام اُرُ واح کے مالک السّرِتعالیٰ کی بین ، اورالشّرتعالیٰ کی ملک کا ل ہے ، اس سے الشّرتعالیٰ کو اپنی کا سُنات میں ہرقسم کے تعرف کا حق ہوئی ہوئی ہو اوراسترف المخلوقات بنایا ہے ، اوراً سُرِّف کے سے ادنیٰ کا استعمال میں لا نا ایک عام وستور ہے ، اس سے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت دی کا استعمال میں لا نا ایک عام وستور ہے ، اس سے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت دی کہ وہ دو مرسے جوانات سے فائد و اٹھائے ، اور باجازت خداد ندی ان کو ذریح کرکے کھائے ، اور بردانہ اجازت کی اور بردانہ اجازت کے طور برکسمیہ کو مقرد کیا گیا، فہذا جو انسان مالک اُرُ واح کی اجازت کو رگر جوانات سے فائد و اٹھا تا ہے وہ کسی طرح بھی ظالم نہیں ہو سکتا ، ظالم صوف کفار (نازان وگ ) ہیں ، جن کو مالک اور اح نے اجازت نہیں دی ہے ، بھر بھی وہ حیوات کو ذریح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں .

الغرض یہ بات ابھی طرح یاد رکھنی جائے کہ حیوا نات کے حلال ہونے کی حقیقی علت ذکے نہیں ہے ، اور ذبح وتسمیم فن کی اجازت ہے ، اور ذبح وتسمیم فن کی نہیں ہے ، اور ذبح وتسمیم فن کی اجازت ہے ، اور ذبح کرنے کے باد جود حرام پروانہ حلت ہیں ، اسی وجہ سے حرم شریف کا شکارت میں کہ منافذ ذبح کرنے کے باد جود حرام ہوتا ہے ، کی اجازت نہیں دی ہے ، ایک طرح دی سے اینز مجرم اگر تسمیہ کے منافذ کوئی شکار ذبح کرسے تو دو بھی حرام ہوتا ہے ، اسی طرح مؤمن غیرماکول اللح حیوانات کو بسم الشرائشر اکبر کہہ کر ذبح کرسے ، تو بھی ان کا کھانا حرام ہے ، کیونکہ مالک اُڑواح نے ان حیوانات سے قائدہ الٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے ۔ کیونکہ مالک اُڑواح نے ان حیوانات سے قائدہ الٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے ۔

السان کاپر ن مال کی اور دوسری طرف ہرجانداد کابرن خاص کرانسان کا بدن السیان کاپر ن مال کی السیان کا بدن مال ہواس مفید چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہو، اور جومحفوظ ومملوک ہو سکے، اور اس کا نین دین ہوسکے، اور حیوانات کے آبان کا نع ہونا، اور دل کا ان کی طرف مائل ہونا برسی امرہ ، اور یہی صورت حال انسان کے بدن بدن کے سے، کیونکہ اس کی طرف ہی دل مائل ہوتا سے، اور دوسری چیزی انسان کے بدن کر حفظ د ترمیم ہی کی وجہ سے مفید ہوتی ہیں، اور مال کہلاتی ہیں، بیس خود انسان کابرن مفید اور مال کیوں نہوگا ہ

ادرمال بول منهوكا ؟ انسمان اسينے يرن كامالك ؟ الغرض جب روح كااپنے بدن يرتبنه كالى

IN THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

۱۲۲ مین سیسی بروح برن کی کامل مالک ہے، تو برن کی روح کا کامل مملوک ہوگا،

کمل ہے، اوراس کی وجہ سے روح بدن کی کائل مالک ہے، تو بدن جی روح کا کائل مملوک ہوگا،
کیونکہ مالک ہوئے کے لئے تبضہ مزوری ہے، جس تعرقبط کائل ہوگا اسی قدر مالکیت کائل ہوگا،
اور ملوک ہونے کے لئے مال ہونا ضروری ہے جس تعروبالیت زیادہ ہوگا، اسی تعروملوکیت کام دخبو

ہوگی، خلاصہ بیک انسان اپنے بدن کا مالک سے ، اور بدن دوح کا ملوک سے -

عورات بران ورج مرد السام المناه الكال الكال الكالم الكالم الما الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الم

نہیں کئی، کیونکہ عورت منافع توالد (بچرجنے کے فوائد) کے علادہ دیگرمنافیع برن سے خور فائدہ اُٹھاسکتی ہے، آنکھ سے رکھ سکتی ہے، کان سے سنگتی ہے، زبان سے بول سکتی ہے، وقیس علی ھذا البذاعورت منافع توالد کے علادہ اینا باتی جسم نہیں بیچ سکتی اوراس کے

دلائل درج زبل بي

روس رون رہیں ہے۔ کہ کسی اور کوعورت کے بدن کے مالک ہونے کا استحقاق ہی نہیں ہے کہ بہت کے بیائے مرف اس چیز کی درست ہوتی سے جو کیونکہ برن خاص اس کی روح کے لئے بنا ہے ، اور بیج مرف اس چیز کی درست ہوتی سے جو سب کے لئے بنی ہیں ، اولاس سب کے لئے بنی ہیں ، اولاس کی رمیل علاوہ عقل کے آیت پاک خَلْقَ لکھُر مَا فِي الْاَرْضِ بھی ہے ، اس سئے زمین کی تمام چیزیں فروخت ہوسکتی ہیں، گرعورت کا برن جو نکہ اس کے سئے بنا ہے اس سئے نہ تو وہ بیجے چیزیں فروخت ہوسکتی ہیں، گرعورت کا برن جو نکہ اس کے سئے بنا ہے اس سئے نہ تو وہ بیجے ہیں فروخت ہوسکتی ہیں، گرعورت کا برن جو نکہ اس کے سئے بنا ہے اس سائے نہ تو وہ بیجے

كى مُحازيه، نه كسى اور كواستحقاق مملك بهد

روسری دلیل یہ ہے کہ بی من تَذَلُلُ ہے ، کیونکہ انسان وہی چیزیجا ہے جس سے دل ہد جا تاہے ، نیز فقہا رکرام فی بیج فارد کے بیان جن فورت کے دورہ ، انسان کے بال دی فی بیج کے فارد میونے کی وج تذلّل والمنت بیان کی ہے اور انسان اسٹرن المخلوقات ہے ، اس سے اس کی عزت اور اس کا تذلل مرف الشرتعالی کا بی ہے ، اس وج سے غیرائشر سے ، اس منوع ہوا ، کیونکہ سوال بی ایک طرح کا تذلل ہے ، ارت د نبوی ہے الّی کُ اللّٰ کَ کَ اللّٰ کَاللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ

ہے۔ ہوں ہے ، اس می واضح ہوگئی کر جب غیرالند سے سوال تک درست نہیں توغیالنہ کی عبادت کا توسوال ہی کہاں بیرا ہوسکتا ہے ، کسی بھی انسان کے نے اپنے مالک ومونی

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\*

کی بارگاہ کے علادہ کسی اور کی چوکھٹ پر جُبَّرسائی زیبانہیں۔۔،انسان اپنے آپ کو اپنے خالق ومالک کے سامنے تو انتہائی درجہ ذلیل کرسکتا ہے ، بلکہ یہ چیزاس کے لئے باعد پنی ہے، گرکسی اور کے سامنے جبین تذلل نہیں رکھ سکتا، نہ اپنی عزنت نفس کا سوراکرسکتا ہے، يسعورت البيخ بدن كوبيج كرسه وجداف أب كوكول زليل كرسه ؟ إ

ميسرك وسل : يه سه كربيع مي سرط لكان سه حديث منزيين من منع كياكياسه، اور فقہار کرام نے ایسی بیج کوجس میں مقتعنائے عقد کے خلاف کوئی شرط لگائی حمی ہو، فاسد قرار دیا ہے، بنار عکیهٔ آگر عورت اپنے بدن کو بیج دے تو مبینے کی سپردگی ،اور تھر مبینے سے نائدہ افغانا مائع كى اعانت كر بغير يعنى عورت كى روح كے تعادن كے بغير كان اور اس زائد شرط كے بغيروت است بدن کو بیج ہی نہیں سکتی ،اور سرطِ زائد کے ساتھ بیجنا بیج کو فاسد کر دیتا ہے اس نے ورت ياكونى ادرتفص إبنا برن خود بيجنا جاسب تونهي بيع سكتار

فامره: بال اگر کونی شخص کسی کاغلام اور ملوک به و، اوروه اینے آقاسے کتابت کامعامله كرك اپنے بدن كوخر بدالے، بعنى آزادى حاصل كرنے تويہ جائز سے، كيونكه اس بيع ميں كوئى مشرط رائدتہیں ہے۔

عور صرف المع أو الربيج سلني البتادات البيارات البيارات والدرد المعلى المسلق ال

اسينے ان منافع سے فائر و نہيں اٹھاسكتى ، اس سئے اس خاص معالمہ ميں عورت كا حال جا دات جبسام المسام المراج جادات البيات الباسة فائده نهي الله المكنة ، عورت بعي ابني فرج درحم

سے فائدہ نہیں انھاسکتی ،اس سنے وہ اس کوشو ہرکے باعد فروخدت کرسکتی ہے۔

عور اینا نفع توالد بوان سی سی اگرکوئی بربید کے کہ اللہ باک نے فرج عور این اللہ بایا ہے ، بعروہ

اورد ل كوكيسے بي سكتى سى ؟ تواس كاايك جواب تو ده سى جو بىلے گذر جيكا سے كم عورت جونك اسين عام بدن كى طرح ابى فرج ورحم مص خود فائده تهي القاسكتي اس يئ اس كويجنا مائز سے ----ادر دمرا جواب یہ ہے کہ خُلق ککوٹون انفیسکٹر اُڈواجًا ہے یہ تابت ہوتا ہے کہ عورت کا رخم اور نفع توالداس کے لئے ہے، ی نہیں ، بلکہ مردوں کے لئے ہے اس كون من الرابي منفعت توالدمردكوبيج دے تواس من كوئى حرج كى بات نہيں ہے

نفع نوالدكى تبيع مى وروي در بنيات اوراگركوئي ياعتراص كريخياتوتوين الفع نوالدكى تبيع مى كوي كان الماكركوئي ياعتراص كريخياتوتوين المعالم المعال

کو بیخ کا اختیار کیوں ہے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ تو بین نام ہے مرتبہ اصلی میں کی کرنے کا ،
مقصورِ خِلُقَتُ کو بروے کا رلانا کسی طرح بھی تو ہین کی بات نہیں ہے ، مثلاً انسان کی بیدائش
کا بنیاوی مقصدافٹر کی بندگ ہے ، اس سے افٹریاک کی بندگی کرنا یعنی انتہائی درج تک اپنے
کے دلیل کرنا کسی طرح بھی تو ہین کی بات نہیں ہے ، کیونکہ افٹر کی بندگی کرنا اپنی پیدائش
کے نقصہ کو پورا کرنا ہے ، ہاں غیر الٹر کے سانے اپنے آب کو دلیل کرنا مرتبہ اصلی میں کی
کرنا ہے اس سے وہ جا کر نہیں ہے ، اسی طرح سبحضا چاہئے کہ نفیع تو الدعورت کے ہے نہیں
پیدا کیا گیا ، بلکہ مرد دل کے بیدا کیا گیا ہے ، لہذا عورت اگر مفصہ خلفت کو برد کے کا ر
لاتے تو اس سے مرتبہ اصلی میں کوئی تمین بہیں ہوتی اور خاس سے مرتبہ اصلی میں کوئی قسا دلاڑ م نہیں آئی ا
اور اگر سی کے ذہن ہیں پرنسبہ فی مورت ہیں شرطِ زائد کی وج سے بیج فاسہ ہوجاتی ہے ، اسی طرح نفی توالد پیچ کی
صورت میں بھی مردعورت کی دوح کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نہی مرشوط
خوارت میں بھی مردعورت کی دوح کے تعادن کے بغیرفائدہ نہیں انظا سکتا ، لہذا یہ نیچ بھی شرطِ

تواس کاجواب بیا ہے کہ اس صورت میں بیر شرط زائد مُقَتَفائے عقدے خلاف ہیں ہے، منوع اللہ عقد کا مُقَتَفیٰ ہے، اورایسی شرط جس کو خو دعقد جا ہتا ہو، بیج میں ممنوع نہیں ہے، ممنوع مرف و و سرخ در اللہ عافدین کا فائدہ ہے، ممنوع شرط ربوا (سلود) ہے، اس لئے کہ میر شیج اور شن تو ایک دوسرے کاعوض ہیں، اور سرط فائد کے شرط زائد کے مقابل کوئی عوض ہیں، اور سرط فرائد کے مقابل کوئی عوض ہیں، اور سرط فرائد کے مقابل کوئی عوض ہیں، اور شرط فرائد کوئی خواہد ہوں ہے ممنوع ہے، مگر جو سرط عقد کے مقابل ہو، جیسے بیج میں قبصنہ کی شرط لگا نا تو یہ در حقیقت کوئی شواہیں ہو، جیسے بیج میں قبصنہ کی شرط لگا نا تو یہ در حقیقت کوئی شواہیں ہے، بلکہ ایک مُجونکہ درح اپنے بدن برقابق ہے، کوئی شرط لگا نا در سبت ہے۔ اس لئے ایسی سنرط لگا نا در سبت ہے۔ اس لئے ایسی سنرط لگا نا در سبت ہے۔ اس طویل بحث کا خلاصہ یہ سے کہ چونکہ درح اپنے بدن برقابض ہے، بلکہ ایک خلاصہ : اس طویل بحث کا خلاصہ یہ سے کہ چونکہ درح اپنے بدن برقابض ہے،

مله سود: ووزيارت بحس كمقابل كوني عوض نهروا

ادر بدن مال ہے ،اس سے روح مالک اور بدن مملوک ہے ،اور جب عورت ا ہے بدن کی مالک ہے ،کونکہ دہ شوہر کے فائرہ کے کم مالک ہے ہوئک ہے ،کیونکہ دہ شوہر کے فائرہ کے سائے بنایا گیا ہے ،اور باتی جسم فروخت نہیں کرسکتی ،کیونکہ وہ خود عورت کے فائدہ کے سئے بیداکیا گیا ہے ۔

چوکھی ہات یہ ہے کیس قدر ردح اپنے بدن برقابض ہے، اُس قدرادرکوئی اکسی چیز برقابض نہیں ،اسی کے نبضے نے بھرد سے ادر بھی جانداردں سے منتفع ہوتے ہیں ، روح کا قبصہ نہ ہر تو پھر حیوان سے انتفاع محال ہے۔

ا دھرائبران جوانات میں سے فاص کر برن انسان کا نافع ہونا،
ادر ۔۔۔ بعنی لائق میلان خاطر ۔۔۔ مال ہونا، ایسا ظاہر ہے کہ اور
کسی کا نافع ہونا اور مال ہونا ایسا ظاہر نہیں ، کیونکہ اور چیزیں اسی ک
حفظ و ترمیم کے باعث نافع اور مال کہلاتی ہیں ۔۔۔ اس صورت
میں جیسے اُرُواح کا مالک ابدان ہونا ہو جا اُکمل ہوگا، ایسے ہی اُبُران
کا مملوک آرُواح ہونا بھی ۔۔۔ مثل اُرداح کے مالک ابران ہونے
کے ۔۔۔ بدرج اُنم ہوگا، کیونکہ مالک ہونے کے لئے قبضہ ، اور
مملوک ہونے کے لئے مالیت چاہئے ، جفنے وہ دونوں زیادہ اُت

مرچ نکرسائے توالد، اور منافع کے حساب سے نوخور روح اپنے بدن سے منتفع ہوتی ہے، تواس کو اپنے بدن کی ہیج رکھے تو) اس و جساسے منتفع ہوتی ہے، تواس کو اپنے بدن کی ہیج رکھے تو) اس و جسے ہوگی کہ اس میں غیر کو استحقاق مملک ہی نہیں، کیونکہ وہ فاص اسی کے لئے بناہے، ہاں ممانی الارض بدلا لیت عقل ،

اله معرومه: سهادا اساور بهی مینی دومرے جاندار وں سے بھی انسان فائدہ اٹھا تا ہے ۱۲ کے سروہ دونوں مین تعبد اور الدور بھی میں دونوں مین الک ہونا اور ملوک ہونا اور الله اور : دیگر سمال کا فی الارمن : زین کی تمام چیزیں ۱۲ کی سمالہ کا دور دونوں میں میں میں کا تمام چیزیں ۱۲

واشارہ خَکنَ کُکُمُ مُافِی الْاَرْضِ سب کے لئے سے ، اس کی بہتے ہوتو کچھ حرج نہیں ۔۔۔۔۔اور اس وجہ سے بھی ممنوع ہوگی کہ نزلل بنی آدم اصل میں خداکے لئے ہے ، اورعزت بنی آدم خاص اُسی کاحق ہے ، بہی وجهه که سوال نک غیرسے ممنوع موا، چه جائیکه اس کی عبارت ابھر اس صورت میں بے وجراپنے آپ کو کیوں زلیل کیا ؟! ۔۔۔۔۔اور اس وجه سه المامنوع مهو كى كه تسليم مُنهُ ، اور كجرمُنيني سے انتفاع ب امار بانع تعنی روح مُتَفَوَّرُنهی ، اورآب خود جانتے ہیں کہ بینچ اور شرطِ زائد حدیثوں میں ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔ہاں اپنے بدن کے خربدلینے میں البته کچه خرابی نہیں ، اس کے برل کتابت دے کرخر بدلینا ممنوع منہوا. مگرعورت بحساب تفع توالد جواس كى بيدائش سے خاص عنسر ض ہے، اور موافق ارت ویسکاء کھرنے دیئے گکھ مردوں کے حق میں اس کے مطلوب ہے۔ اپنے آب اپنے بدن سے منتقع نہیں ہوسکتی بعنی مثلاً النكه، ناك سے ابنا كام نكال سكتى سهر، يُرُ البينے رحم سے خود كامياب نہیں ہوسکتی ، بیمکن نہیں کہ مثل مردخود اینے آب سے جاع کرے اور جے جنو اے ، اس حساب سے عورت مثل جما دانت سے ، جیسے اُن کے منا فع سے خور اُن کو کچھ نفع نہیں ،ایساہی پہال بھی سبجھ لیجئے،اور ظاہر ہے کہ جُما دات میں ملوکبت بدرجہ اتم ہے ،کیونکہ مالکیت کا شائبہ بھی نہیں ،اس کے اگر عورت ابنے رحم کو بیج دے تو مذامن وجہ سے کھے دِفْتُ بِيشَ آئي سِهِ كه بنايا تقافاص أس كے لئے مثل ما في الارن 

کے تعاری ہویاں تھا دے گئے (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں (البفرہ آسٹ) ۱۲ کے اسی گئے یعنی اسی مقصد کی دہے۔ کے این آبت میں 'وکاکم' '' (تھا دے گئے) عام ارشادہ سے واس میتنفسیص نہیں ہے واس کے حکم بھی عام ہوگا ۱۲ میں بعن جس طرح زمین کی تمام چیزیں ہرانسان کے لئے ہیں اس طرح مورت کارتم عام نہ تھا ، بلکداسی کے لئے ہے ۱۲

果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果

( الکاح کیو ل مروری مے ہے است است ہوئی کہ زمین کی نما م چیزی اور سب میں الکام کیوں ہونے میں ہم رتبہ ہیں تو سوال سب عورتیں ملوک ہوجاتی ہیں عورتیں فقط قبضہ سے کیوں ملوک نہیں ہوتیں ہوجاتی ہیں عورتیں فقط قبضہ سے کیوں ملوک نہیں ہوتیں ہوجاتی ہیں عورتیں فقط قبضہ سے کیوں ملوک نہیں ہوتیں ہوجاتی ہیں عورتیں المحاص کیوں مردری ہے ہول کا محمل کی المحال نہیں ہے ، اور وہ فرق یہ ہے کہ زمین کی تمام چیزس انسان کی وجسے دونوں کا عکم کیساں نہیں ہے ، اور وہ فرق یہ ہے کہ زمین کی تمام چیزس انسان کی وجسے مردوں کا مالک ہوجاتا ہے ، گرعورتوں کی صورت مال دوسری ہے ، اور وہ مردوں کے ساتھ ہی رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنگف ہیں ، اورصنف کے اعتبار سے وہ دو مردوں کے ساتھ ہی رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنگف ہیں ، اورصنف کے اعتبار سے وہ دو مردوں کے ساتھ ہی رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنگف ہیں ، اورصنف کے اعتبار سے وہ دو مردوں کے ساتھ ہی رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھنگف ہیں ، اوروس کے ساتھ اللے ہوں کے اعتبار سے وہ دو مردوں کے ساتھ ہی مرتبہ ہیں ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ، البتہ الگ بھی اوروس کے ساتھ ہیں ، اوروس کے ساتھ ہیں ، البتہ الگ ہوں کی اللہ ہی کیونک کی اللہ ہی کیونک کے انتبار سے دو مردوں کے ساتھ ہیں ، البتہ الگ ہوں کے انتبار سے دو مردوں کے ساتھ ہیں ، البتہ الگ ہوں کی دولی کی دولی

میں ہیں ،کیونکہ وہ مردوں کے لئے پیداکی گئی ہیں۔

ا گرعور توں میں صرف صنفی ہے ہوتی تو ملکیت کے منے صرف جبضہ کافی ہوتا، مگرنوعی تسادی ا در برابری کی د**مہے \_\_\_\_جواس دقت تک باتی رہتی ہے جب تک عورت مؤ**منہ ہے ۔۔۔۔۔ مردعور توں بر مرف تبضہ کرنے سے مالک نہیں ہو سکتے ، بلکہ منروری ہے کہ مرد وزن کے درمیان سو داہو ، اوراس سو دے کے زریعہ مردعورتوں کے مالک بنیں ، یہی

باہمی سو داعرف عام میں نکاح کہلا تاہیے۔ عرت کی معرض اس کی مزید میں برسے کہ عورت میں دو میشتیں ہیں ایک منفعت منفعت عورت میں دو میشتیں ہیں ایک منفعت منفعت

ك منفعت اليت رسيف اور يطيف كى منفعت \_\_\_\_\_ يهلى منفعت كاتعلق بِسُوانيت سے سه جومرد کی صنف مقابل ہے، اور دوسری منفعتوں کا تعلق انسانبت سے ہے میں مرد بھی شریک ہیں، اور عورت کی یہ رونو ن منفعتیں باہم کھھ اس طرح مخلوط ہیں کتھیم کی کو لی صورت

عورت کا پران اسی کاملوک کے اصلی اسی برامہ برامۃ مند مانع متعلق میں اصل بس اسى كامقبوض وملوك سه الميوكماس

کی روح کااس کے بدن پرکامل و کممل فیصد ہے ، اور قبضہ ملک کی علمت تامہ ہے ، اس نےجب عورت کی روح اس کے بدن پر قابض سے توعورت کا مالک ہونا اور اعضامہ تنامسل کا

ملوک ہونا ظاہر وہاہرہے۔

الساجك الرئيس كاجواب المحارك المرسك كويرت بين آت كرجب عورت ابنى المحاسكي تونول فردن المحاسكي تونول فردن المحاسكي تودول فردن

کے ان ذرائع کا مالک کیسے ہوگئی ہے ؟ تواس کا بواب یہ ہے کہ مالک ہونا منتقع ہونے پر موتوت نہیں ہے،الشریب العالمین سارے جہانوں کے مالک ہیں مطالانکہ و وکسی چیز

سے فائرہ نہیں اتھاتے۔

مردعور تول کے مالک میں سکتے ہیں اس کے بعدجا نتا جائے کہ عور تول کی فعت توالد کے مالک مرد تو ہو سکتے ہیں مگراس مگراس کا برعکس نہیں ہوسکتا کا برعکس نہیں ہوسکتا کا برعکس نہیں ہوسکتا

منفعت توالد کوخریدلی اوروه مردکی منفعت تناسل کی مالک ہوجائیں، یہ بات و وہ سے مکن نہیں ہاولا اس وج سے کہ الشر تعالیٰ کارٹ دہ کہ الشر پاک نے عور توں کو مرد وں کیلیت کے لئے یا فائر ہ انفانے کے لئے بنایا ہے ، اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہے ، اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہو تہ ہوں ، اور یہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد مالک ہوں ، اور یہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد کی ہوں ، اور علی ہی ہوا در ملوک ہی ہو یہ بات معقول نہیں ہے کہ فنک ہوں ، اور علی ہی ہوا در ملوک می مرتبہ کی بہتی پر دلالت کرتاہے ، اس لئے اگر عورت میں مالک ہوں گی تو مرد ملوک ہوں گے ، اور ان کا مرتبہ پست ہوگا ، اور جب مردوں کا مرتبہ پست ہوگا ، اور جب الیک مردوں کا مراد درسامہ حقیقت ہے ۔

الغرض مرد مرف قبضہ کی دم سے عورت کے بدن کے مالک نہیں ہو سکتے ہیج \_\_\_\_\_ جس کوعون عام میں نکاح کہا جاتا ہے \_\_\_\_ مزدری ہے ، ادر مہرجو نکاح میں ایک لازی چیز ہے اسی بیج کا تمن سے ۔

ک تسادی نوعی بینی نوع انسانی کے افراد ہوسنے کی وج سے مرد وزن کا ہم رتبہ اورسادی ہونا ۱۲ کے تسفی صنفی: بینی صنف نازک ہونے کی وج سے عورت کا مرد سے کم رتبہ ہونا ۱۲ سے مردوزن کے درمیان تسادی نوعی اس وقت تک باتی وقت سے حب تک ایمان باتی ہے ،ایمان نہونے کی صورت میں مرف عورت میں ہی نہیں بلامرد مجی جانورون کی طرح بلکہ ان سے بھی کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت می قبضہ ملک سے میں کا فی ہوجاتا ہے ،جیسا کہ آگے تفصیل آری ہے ۱۲ سے منع کا فی ہوشیدوا ورم ہم بات ۱۲

اورمنافع باقيمتل منفعت عيم وكوش ودست وبإ وغيره اعضار امرته نوعي سے متعلّق بیں ، اور بید دونوں مرتب باہم ایسے مخلوط بیں کرتھسیم کی کوئی صورت نہیں ۔۔۔۔۔۔ بھراس پر طُرُقَ یہ کہ جسم نسوانی جس ۔۔۔ منافع متعلق ہیں ،اصل میں اُن کا مقبوض ہے جہیں سے اُن کا مالک

رہی یہ بات کہ خودعور تیں اپنے رحم وفرج سے منتفع نہیں ہوسکتیں ا اس سے دربارہ ملک اعضارِ تناسل کھے حراج نہیں ہوسکتا ، دربہ یہ معنیٰ ہوں کہ خداو نیونی عن العالمین کسی چیز کا بھی مالک نہیں ،اس سنتے بعد شحقّي قبضهٔ تام، مالكيتِ نسار اور مملوكيتِ اعضارِ تناسل كااقرار لازم سع، اور كير بوجه ارشا دخَلَقَ لَكُومِنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا اور نيز بدلالت انتفاع مرد بطور فاعليت مردول كابه نسبت زنان أنجيثيت منفعت مذكود بالك بهوسكنامكن بهوا، اورعور تون كابرنسبت مردون محيجيتيت منفعت ند کوره مالک بهوناممکن پذهروا، کیونکه عروض ملک علق مرتبهٔ مالک، اور مثل ٔ مرتبهٔ ملوک کاخواستدگاریت، نفاکش مراتب بس بیه بات منصوّر نهیں، اس بے بیع کی منردرت بڑی ، اور مهرتمن میں مقرر ہوا۔

معورة المراب المسلم المسلم المركزين المركزي ا جاریجا ایک کوزینی و سدری مبه کر د سے مجرین معن رکاح ہی کیوں صروری سے جا اگرعورتی اینا اف مروه ن كواب كروي تباهي درست مونا چاست. بلكه قرآن كريم مي توصراحت موجودس

رة بشرة آكو اكوشل عين وست: إحد ميانيا فاؤن ١٢ - شكه كُورَة: كماصل عني بن مركم بانول كي ات الارتجارًا: مزید برآن: ورخلاد، ازی کے معنی میں تعلی ہے، اسکام اللہ حرج: اشکال ۱۲ كه سنفعت ندكورو: ليني منفعت توالد ١٢ عنه تَعَاكَسُ: برمكس، ألنَّا ،اورتُعَاكَسُ مراتب ينة مرادية به يجركه تورتون كاما لك بيونا ا در مردول كالملوك أبوثا الا

کرمسلمان عورت اینانفس حفور اکرم صلی الشرعلیه وسلم کومبه کرسکتی ہے، ادرات و باری تعالیٰ ہے ا و اَمُواَةٌ اَلْوَ مِنَةٌ إِنَّ وَهَبَتُ نَفُسُهَا لِلذَّبِي اوراس سلمان عورت کوهبی دانتہ تعالیٰ نے آپ ان اُسَادَ الذِّی آن یَسُسُنَہُ ہے حَما ان اُسَادَ الذِّی آن یَسُسُسُنَہُ کومبہ کردے، بخطال کیا ہے) جو اینانفس بی کریم کومبہ کردے، ان اُسَادِی اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ بشرطیکہ نبی اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔

لہٰذا جیب حضوراکرم صلی الشّرعلیہ وسلم کے لئے ہمبہ جائز ہے ، تو اور مردوں کے لئے ہی جائز ہے ، تو اور مردوں کے لئے ہی جائز ہم ہونا جا ہے ، تو اور مردوں کے لئے ہی جائز ہم ہونا جا ہے ، تو اور مہر تک کی کہا ضرورت ہے ؟

ادر ہو ہے۔ اس کا جواب یہ سے کہ یہاں ہم حکن نہیں سے ، کیونکہ عور توں کی مذکور ہ ہالا دونوں فعیس باہم اس طرح ہیوست ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ،اورمُنٹاع یعنی مشترک چزکا ہہہ تقسیم کے بغیرد رست نہیں سے ۔

مضوراكرم الحريب المرفق الدرني اكرم صلى الترعليه وسلم كے ستے به كاجوازاس التراكم الترتعالى كے بعدسب

چیزوں کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا کھے ہمہ پرموقوف نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مرد ہمبہ کے بعد ہی مالک ہوسکتے ہیں، اور مشاع کا ہمبہ درست نہیں ہے، اس سنے مالک ہونے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور دہ رکج بعنی نکاح ہی ہے۔

حضورتا م کامن سے مالک میں ہوسکتیں ، جانبہ دویار یادہ فدا کمن نہیں ہیں ہوسکت کے مالک کیسے ہیں ہوات کی ففصیل یہ کائنات کے مالک کیسے ہیں ہوات کی ففصیل یہ سے کر ذرا مسادی درج کی ملکیتیں توجع نہیں ہوسکتیں ، جانبہ دویار یادہ فدا کان نہیں ہیں کیونکہ نعد و العدی صورت میں سب کی ملکیتیں مسادی درج کی ہوں گی ، اور سے بات مکن نہیں سے ، جس طریۃ الشہ ملکیتیں کیساں درج کی مہری ، بلکہ متفاوت درج کی ہوں تو پیراجتماع مکن ہے ، جس طریۃ الشہ تعدیل تمام کائنات کے مالک ہیں ، اور بیرا جاتا کی فاص خاص جزوں کے مالک ہیں ، کو اور یہ دونوں ملک بین ، الشہر تعالی مالک ہیں ، الشہر تعالی مالک ہیں ، تواہ د ، یہ دونوں ملک بین ، تواہ د ، اسی طرح الشہل شانہ کے بعد صفورا کرم صلی الشہر علیہ وسلم تمام چزوں کے مالک ہیں ، تواہ د ، جادات ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفورا کرم صلی الشہر علیہ وسلم ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفورا کرم صلی الشر علیہ وسلم کا جادات ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفورا کرم صلی الشر علیہ وسلم کا میں میں ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفورا کرم صلی الشر علیہ وسلم کا میں ہوں کی بیروں کی جادات ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفورا کرم صلی الشر علیہ وسلم کا میں ہوں کی دی میں کی میں ہوں کی جادات ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفورا کرم صلی الشر علیہ وسلم کی میں دیں میں دیں ہوں ، یا جیوانات ، انسان ہوں ، یا غیرانسان سب صفور اگرم صلی الشر علیہ وسلم کی دیں ہوں کی میں دیں ہوں کی دی کی دی کی میں دی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور ک

بنی کریم مومنوں سے اخودان سکے نفسوں سے بعی

ملوك بن الشرياك كاارمشا دسه كه 1

النِّبَى أَوُلَى بِالنَّمُ وُمِينِينَ مِنَ

انگفیم (الاحزاب آبان) نیاده حق دارین و بعنی مسلانوں کی اُرُ واح کاان کے ایران پرجو قبضہ اور ملکیت کا استحقاق ہے اسس سے نبی کر پر صلی الٹر علیہ وہم کا قبضہ اوراستحقاق فردن ترسے ، اور حب سلمان اپنے ابدان اور ابنی اُنلاک کے مالک ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے بدرج اولیٰ مالک ہوں گے ، اوراسی مالک بیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اُرُواج مُعظم است کے درمیان برس کے ، اوراسی مالک پرس طوح کی باری مقرر کرنا ، عدل واضاف کرنا اور مہردینا واجب نہیں تھا، میونکہ مالک پرسی طرح کی باری مقرر کرنا ، عدل واضاف کرنا اور مہردینا واجب نہیں تھا، میونکہ مالک پرسی طرح کی باری مقرر کرنا ، عدل واضاف کرنا اور مہردینا واجب نہیں تھا، میونکہ مالک پرسی طرح کی باری مقرر کرنا ، عدل واضاف کرنا اور مہردینا واجب نہیں تھا، میونکہ مالک پرسی طرح کی بابندی نہیں ہوت ۔

ا در حضورا کرم صلی الشرعلبه وسلم نے جواز گوارِج مطهرات کے درمیان غایت درج عدل و انسان فریا ہے ، اور ہاری کی یا بندی کے ساتھ شب باشی کا التزام فرمایا ہے ، اور کسی فورت کے ہر فرف نیا ہے ، اور ہاری کی یا بندی کے ساتھ شب باشی کا التزام فرمایا ہے ، اس کی وج تشریع کے ہر فرف کے قبول نہیں فرمایا ہے ، مبلک وج تشریع احکام شی تینی ان نمام چیزوں کی بابندی حضورا کرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اس سے فرمائی ہے کہ ادرامت کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کو سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں انہوں کے سامنے اس سلسلہ کے تمام مسائل آجائیں کو تعدل کو تعدید میں سیسل تو تعدل کی تعدل کی جو تعدید سائنے اس کی تعدل کو تعدید سیائی کو تعدید سائے اس کو تعدید سیائی کو تعدید سیائی کی تعدید کو تعدید سیائی کو تعدید کی تعدید سیائی کو تعدید سیائی کو تعدید سیائی کو تعدید سیائی کو تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کو تعدید کی تعدید کر تعدید کی تعدید

ہانق سیم کن ہوئی تو ہم ہی مُسَّعُوّر تھا ، پُر کیا گیجئے ہم ہُمُسُل ہے ہے۔ کا انتظاء باقی رہے رسول الشخصی الشرعلیہ وسلم اُن کے لئے ہم کا جواز باین عنی ہے کہ آج اصل میں بعد خدا مالک عالم 'ہیں ، جما دات ہوں ، یا جیوانات ، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم ، اگر کوئی صاحب بوت ہوں گے ، توث یدہم اس بات کو آشکار البی کردی کا اور جہم ہوں گے ، توث یدہم اس بات کو آشکار البی کردی القصد آج اصل میں مالک ہیں ، اور بہی وجہ ہے کہ عدل وجہر آج القصد آج اصل میں مالک ہیں ، اور بہ مراعات نکاح وشرائط نکاح اور بات برمینی تقے۔

ندکورہ بالاگفتگوکا خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک عورت مسلمان ہے ، اس سے فائدہ انھانے کے دیے بیجے بیجنی نکاح ضروری ہے ،

ایمان نهرونے کی صور میں ملکبت کے لئے صرف فیصر کا بی سیمے البت عدم ایمان کی صورت میں مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کافی ہے ، کیونکہ کفار بہائم کی طرح میں اللہ پاک کاارٹ دے اُولِاک کالاُنغامِر بَلُ هُمُدُ اَصَٰلُ (یہ لوگ چو بایوں کی طرح میں اللہ وہ زیادہ بے راہ میں ) بس جس طرح جنگل جانوروں پر قبصنہ ہوجانے سے ملکیت بیدا ہوجاتی ہیں ، اسی طرح جب کسی جہاد میں امیرلشکر غیرسلم قید یوں کے اِنْسِرْقان (غلام) بیدا ہوجاتی کا فیصلہ کر دے ، اور فوج کے درمیان اُن قید یوں کو تقسیم کر دے ، تو قبصنہ ہوتے ہی مسلمان آ قان کا مالک ہوجائے گا۔

رس بات كه كفارجو با بول كى طرح كيول بين ؟ تواس كى دج بديد كريد وكالمرح كيول المساكة والمساكة والمساكة

وماحلفت الجن والإنس الرابعبلون (بهول اور السان لوی سے اسی سے بیداہیہ کہ وہ میری عبادت کریں) سے ثابت ہوتاہ کہ عبادت انسان کی اصل فطرت اوراس کی طبیعت کا مفتین ہے، شلا سو کبین ، آنکه کا طبیعت کا مفتین ہے، شلا سو کبین ، آنکه کا طبیعی تقاضاہ ہے ، درسننا ، کان کا ، طبیعت اور ' بجھانا ، پانی کا فطری عمل ہے ، اور تمام فطری اور طبیعی امور خاصہ سمجھے جاتے ہیں ہیں عبادت لینی اطاعت و انقیاد انسان کا خاصہ (خصوصیت ) ہے ، جب تک یہ خاصہ باتی ہے انسان انسان ہوائے کا کہ اس کی امیت بدل گی ، اور انسان ہو ، اگر خاصہ باتی مذرج ہوگیا ، مثلاً اناج سر کرمٹی ہوجائے ، اور اس کی فطری خصوصیت والی فرح ہی سے خارج ہوگیا ، مثلاً اناج سر کرمٹی ہوجائے ، اور اس کی فطری خصوصیت باتی فرح ہو انسان اپنا خاصہ کھو بیٹھا ، اور الشرکی عبادت بعنی اطاعت بال عاصب خارج ہوگیا ، اس نے مدمور لیا ، اس کے بارے میں ہی سمجھا جائے گا کہ اس کی باہیت برل وانقیا دسے اُس نے مدمور لیا ، اس کے بارے میں ہی سمجھا جائے گا کہ اس کی باہیت برل وانقیا دسے اُس نے مدمور لیا ، اس کے بارے میں ہی ہوجا ہے گا کہ اس کی باہیت برل وانقیا دسے اُس نے مدمور لیا ، اس کے بارے میں ہی ہوجا ہے گا کہ اس کی باہیت برل وانقیا دسے اُس نے مدمور لیا ، اس کے بارے میں ہی ہوجا ہے گا کہ اس کی باہیت برل وائی ہوجا میں شامل ہوگیا ۔

یابوں کہیں گے کہ جوانسان اپنے فاصہ سے محردم ہیں، وہ نو بع انسانی میں پہلے سے داخل ہی نہیں ہیں، مرف شکل دصورت کی مشابہت کی وجہ سے ان کو انسان کہاجا اسے جس طرح عرض عام میں شریک مختلف انواع برایک ہی لفظ کا اطلاق کیا جاتا سے شلا باشی (چلنے دالا) ایک عرض عام سے ، اور تمام چلنے دالی چیزوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ، با وجود کیہ دہ مختلف انواع ہوتی ہیں ، اسی طرح مؤمن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اسی طرح مؤمن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اسی طرح مؤمن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اور انسانیت کا اطلاق دونوں پرعوض عام کے اطلاق کے قبیل سے سے .

الغرض جب کا فرنوع انسانی میں شامل ہی نہیں ہے ، یاستامل تھا، گراپنا فاصہ کھو رہنے کی وجہ سے فارج ہوگیا ، تواب اس ہے ایمان کوافضل الخلائق سمجھنا ہے عقلوں ہی کا کام ہوسکتا ہے ، سبجھ دار لوگ تو اس کو بہائم کی صف ہی میں کھڑا کریں گے ،ا در بوقت انہز کا فان کا مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کو کا فی سمجنیں گے استرکان کا مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کو کا فی سمجنیں گے بدرے بیدا کئے گئے ہیں ، ادر بندگی ان کا فاصد قرار بائی ہے ،اس کئے جن لوگوں نے الشرکی بندگی سے منہ موڑ اان کو الشہ تعالیٰ نے یہ منزادی سے کہ تم ہمارے بندے نہیں بنتے تو ہمارے بندوں ہے بندے بندوں کے بندے بنو ، تاکہ تمدار د ماغ درست ہو،ا در محیں اپنی کھوئی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہو۔

بالجملة تابقارا بمان، انتفاع منافع نكاح كے سنے بہتے كى ضرورت بہتے ، بال درصورت زوال ايمان بحكم أو ليلق كالانتكار بك هسته الحسك السان مرنئة نوعى سے ركر كرزمُرة أنعام من واخل ہوجات كا، اور شل انعام بمجرد قبضة تام ملك من آجات كا،

اوركيول نه ہو ؟ برلات وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْاَسْ إِلَّالْيَعْبُونُونِ
عبَادت بني آدم كے حق مِن اصل فطرت ، اورمقتفنا ہے طبعي ہوگی ،
كيونكہ جيسے آنكھ ديكھنے كے لئے بني ، اوركان سننے كے لئے ، آگ جلا نے كے لئے ، اور بانی بجھانے كے لئے ، ادر بيا غزاض ان اشيار علا نے كے لئے ، اور بانی بجھانے كے لئے ، ادر بيا غزاض ان اشيار كے تى ميں مُنفقَفنا كے طبعي ہيں ، ايسے ہى يہاں ہى چاہئے ، آدى عباد كے لئے بنات ، تو بھرعبادت أس كے حق ميں ايك مقتفنا كے هي ہوگ ،
كريہ ہے تو بھرعبادت أس كے حق ميں فاصة عجمی جائے گ ،
كيونكا مورط بھينج لہ خوا عِن استيار ہواكر نے ہيں ، اس صورت ميں اگر بوجائے ، تو يا تو بوجائے ہوگيا کہ بيدائس نوع سے ہی نہ تھا ، اتحاد شكل وصورت اس صورت ميں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ا درجب نوع عیں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ا درجب نوع عیں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ا درجب نوع عیں مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ا درجب نوع عرب مثل مثل اتحاد عرض عام ہوگا ، ا درجب نوع

انسان نہیں تو پھر کا فرکو اعلی درجہ میں بھناجیوا نوں ہی کا کام ہے، نیجے ہی اتارنا بڑھے کا مطابق عقل ہونا بھی اولیٹ گالاکنٹام کا مطابق عقل ہونا بھی تابت ہوجائے گا۔

محمث كافلاصم بات كيس سه كين جايرى ، اصل بحث وجل ربى سم اس كافلاسه ادر تخوريد سم :

بالجمله بوج اجتماع تسادی نوعی وتستقل شفی دونو رجهتیں اکھٹی ہوگئیں،خود مختاری بھی جس کا نتیجہ مالکیت ہے، اور بے اختیا ری بھی ،جس کا نتیجہ مالکیت ہے ،اور بے اختیا ری بھی ،جس کا نتیجہ ملوکیت ہے ، اس لئے بیچ نیچ کی بات نکل آئی ،سو من دجہ مالک ادر من وجہ قابل ملک کہنا پڑے گی ،اور بیچ کے بعد زوج کی مالکیت ، ادر اس کی ملوکیت کا قرار لازم ہوگا ،خوش نکاح میں مالکیت ، ادر اس کی ملوکیت کا اقرار لازم ہوگا ،خوش نکاح میں مالکیت وملوکیت ہوتی ۔

رکاح کے بیع بیونے برایک اعراض بوسکتاہے کہ قرآن کریم سے تو نکاح کا اجارہ

ہوناٹابت ہوتا سے اسے ہونا ٹابت نہیں ہوتا ، الشرباک کا ارت دیے: فکا استیمنگ کُور ہونے مِنْ ہُنَ فَانْدُوهُ نَ فَانْدُوهُ نَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الله

ودور وی فریض اساء آیانی اساء آیانی اس مرح ان کی مقرره اجرت النس دے دو۔

یعنی الشرتعالی کے جس مکم سے عورتیں تمھارے سے ملال قرار بائی ہیں، اسی ذات کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے کو نکاح تو فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے کا نکاح تو مسرت کے ساتھ کرلیا ،عورت سے ہر طرح کا آرام وراحت بھی بایا ، مگر مہرکی ادائیگ گراں کرنے ساتھ کرلیا ،عورت سے ہر طرح کا آرام وراحت بھی بایا ، مگر مہرکی ادائیگ گراں کرنے اسے ساتھ کرلیا ، مارشار باک سے واضح ہوتا ہے کہ مہراً جرت ہے ، اور نکاح

ا العین متورات نفع توالد کے اعتبار سے تو قابل ملک میں اور دیگر منافع کے اعتبار سے خود اپنے برن کی الک ہیں"

以来未受被来来来来来来来来来。——来来来来来来来来来来来来来来来来*是是我* 

دنیقت میں اجارہ ہے ، بہتے نہیں ہے

ہوسکتا ، ارت دباری تعالی ہے: اَنْ الله مُعْفِرَةٌ وَاَجْرِعَظِيمٌ (جُرات آيت۔) ان (ادب شناسوں) کے لئے مغفرت اوراً جُرظیم ہے ج

کون ہے جوالٹرتعالیٰ کواچی طرح قرصہ دے بہل کا اس کو اس کے انتے بڑھادیں گے اور اس کے انتقالیٰ اس کو اس کے اندر

وَبَهُمْ عِفَهُ لَهُ ، وَلَهُ أَجُرُ حَكِرِيْمُ السَّرِمَالُ اس كوراس كے لئے بڑھادي كے الد (حديد آيك) ان آبات بي جولفظ انجر "آيا ہے اس سے كياكوئي شخص برگان كرسكتا ہے كالمتر

ان آبات میں جولفظ اکٹر آیا ہے اس سے کیا کوئی شخص بہ گمان کرسکتا سے کمالٹر کے اور بندوں کے درمیان اجارہ اور کرایہ داری کامعاملہ سے بیجبکہ قرآن کریم میں بیر تصریح بھی موج دستے کہ

بلات الشرتعائی فے خرید لی میں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال ، اس بات کے عومن میں کر ان کو جنت ملے گی ۔

انَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

ر د سری جگرا*رت دسی* 

مَنْ ذَا الَّذِي يُقِيمُ ضَ اللهُ قَلَ ضَّاحَسَنَّا

التّراور مبندول کے درمیان جومعاملہ ہے اس کو اجارہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو مُخْرَلی ہو، کیونکہ مُغْرَ لہ وجوبِ عدل کے قائل ہیں ،اوران کے نزدیک الشّر پاک کے ذمہ واحب ہے کہ وہ بندوں کو ان کے نیک الخال کا برلہ عطافرائیں ، اہل حق میں سے ایسی

ىغوبات كونى فى تىنى كىمىسكما ـ

ادراعراض کی دوسری دلیل کا جواب یہ سے کہ مملوکیت اور جواز بیع میں تلازم نہیں ہے ہوئی یہ مزور کی نہیں ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا مالک ہو، تو لا محالہ وہ اس کو فردخت بھی کرسکے مثلاً کوئی با ندی اور اس کا نابا نع بچہ اگر کسی کی ملک میں ہوں، تو مالک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو الگ الگ فروخت کرے ، حدیث مشریف میں اس کی ممانعت آئے ہے لہذا شوہر کے مالک ہونے اور عورت کے مملوک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شوہر کے لیے اس کا بیچنا بھی جائز ہو۔

له ترذى شريف م<sup>عمدها</sup> الواب البيوع ، باب ما جاء فى كرامية أن يُفرَّقُ بَيْنَ الأَفْوَيُن الْحَ كه اكتراعتها دينى المرعم كلام ١١

سله دغیرہ تعنی ماں اور بچے کے علاوہ دیگرمحارم کے درمیان تفریق کرنا بھی ممنوع ہے جیسے دو کھائیوں یادو بہنوں یا بھائی بہن کے درمیان جبکہ دونوں یاان پرسے کو نُ ایک نابالغ ہو، تفریق کرنا بھی جائز نہیں ہے ہ

**三米英州美国的政策的现在形式的政策的政策的政策。** 

شوسرا کریوی کوفروخت کرے اگر کوئی کیے کہ اور جومثال بیان کی گئے ہے ہین توبیع باطل سے رہم کی دلیل) اندی اور اس کے نابا بغ بچہ کو الگ الگ فروت توبیع باطل سے رہم کی دلیل) کرناممنوع سے ، اس سلسدین سُدیہ ہے

کہ اگر کوئی آ ما باندی اور اس کے نابالغ بچے کومتفرق طور پر فروخت کرسے ، تو کرا ہت تحری کے سالة بيع درست بوجاتى سه البس اگر شوبراينى بيوى كوفروخت كرسے تو بيع مفيد ملك بونى جاتے ، اگرح کرا بہت تحری کے ساتھ ہو ؟

تواس کا جواب یہ سے کہ بہاں جے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ، اس سنے مفید ملک ہونے كالهمي كو في سوال بيدانهن بهزنا -

تفسیل اس اجمال کی بیر ہے کہ بیچ کے نئے جو بنیا دی چیز ضروری ہے ، وہ امکان قبصنہ ہے، این آدی وہی چیز نیج سکتاہے ،جس کواپنے قبعنہ سے نکال کرمشتری کے قبضمیں دے سکے ا دربیوی کو فروخت کرنے کی صورت بی مشتری ہے قبعتہ میں وسینے کی کوئی صورت نہیں سے ۱۱ مل

اس کی مزید د صناحت بیسے کہ ایک عورت کے بیک وقت چندشو ہر نہیں ہوسکتے اور ہے و به النفت یا سی که عورین خرنت (کعیت) بین العنی عورتین اولا دکی بیدا داری سلتے بمنزله کھبت کے ہیں ،لہذا اگرمُزَارِع رکھیتی کرنے دانے ،متعدد ہوں گے تولا محالہ ان کی کھیتی · شترک ہوگی ،گرنس طرح زمن کی مشترک بریدا دار ماہم تق<u>سیم کر سکتے ہیں</u>،اولا دِتقبیم نہیں كريكة اكيونكه زمن كى بيداوارك تمام دانے يكسال ہوتے بين اس كے تقسيم مي كوئى بزاع ا در البلا البير النبي جوگا ، اوربيدا وار زن تعن بجراگر ايك سه تواس كوكات كربان نهيس سکتے ،اورمتعدد ہیں توصورت ومیرت کے اختلاف کی وجے سے مواز ندمشکل ہے ،اور برابر جیتے بہیں کئے جا سکتے، ہرمشوہرخولیسورت اور نیک سیرت بجہ لینے کی کوسٹش کرے گا ،اور ہاہم ایسا سئت بَعِكُرُا بِهِ ابْرِكَا كُهُ اسْ كَاكُونَى حَلْ مَكَنِ سَبِيوكَا . اس يَحَاكَرُكسى جَكُهُ اختلاطِ نطفه كا احتمال هي بو تب ای اس سے بیخے کی برکن سمی کی جائے گی ، اور بیوی کے فروخت کرنے میں اختلاطِ نطفہ کا احمال ، دجود ہے ، کیونکہ فروخت کرنے سے پہلے تک توبائع کوجماع کا اختیار تھا ، اورفردخت ہو<sup>لے</sup> ہی یہ انتیار ششری کو حاصل ہو جائے گا، لہذا دونوں یا نیوں میں اختلاط ہوجائے گا، اور پیدا ہونے دائے بیری اشتراک کا احتمال کل آئے اس وجہ سے بیج باطل ہوگی ۔

نبرتسلیم مع ادرامکان قبفہ کے لئے یہ جی خردری ہے کہ بائع مبیع کو ہر طرح فارغ کرکے مشتری کے قبضہ میں دے درے ادر بیوی کو فروخت کرنے کی صورت میں یہ بات مکن نہیں سے ،کیونکہ بُٹے سے پہلے تک وہ عورت بائع بعنی شوہر کی صحبت میں تقی ،اور آخری صحبت سے بعی استقرارِ حمل کا احتمال ہے ،اس لئے جب تک مَبیع (عورت) کا شوہر اول کے نطفہ سے فارغ ہونامتحق نہ ہوجاتے مبیع کو میر دکرنا حمل نہیں سے ، اور حب منتری کا عورت پر قبضہ فارغ ہونا، تو وہ بیج مفید ملک کیسے ہوسکتی ہے ؟ ملکیت کی علت قبضہ تام ہے ، اور دوہیال موجود نہیں سے ، اور دوہیال

رای به بات که به ممانعت کس در حرکی سه ؟ آیا بیج مفیرملک ہی نہ ہوگی ، یا ہوگی مگرملک خبیث ہوگی ؟ اس کی شخصی ہرجند اِس وقت د شوارسے ،لین آب کی خاطر بھی عزیز ہے ۔۔۔۔ سنے! وجرمت تعددِ أزداج ، زوج كحق من ايك وقت من فقط يه کے جب زوج خرنت بعنی زمین ، ببیدادار اولا دیشهری ، تو بھراگر مزارع متعدد ہوں گے ، تو زرع ولد بھی مشترک ہوگی ، مگرگیہوں دعنے ، يبدا وارخاك كوتو بوجه تشأبه اجزارب كطئكة تقسيم كرسكتي بين اولادكو جویداوارزن سے تقسیمرس کے نوکیونکرتسیم کرس کے و ایک بجے ہوگا توباره باره نهين كريسكة المتعدد بهول توبوجه اختلاف صورت وسبرت موازيم صورنهين اليمرارتفاع نزاع بهوتوكبونكر موج اس صورت میں اگر بہتے کی اجازت ہو تو بحکم ملک جیسے آر تك بالع كواختيار تصرب جاع تقاءا يسيهي آن لاحق مي مننتري كواختيار تصرب جماع بوكا اوراس دجه مصه احتمال اختلاط نطفه ، اوراشتراك میش ہوگا،جس سے نہی سے آب تابت ہوجائے گی۔ القصه بنج كولازم سے كه امركان قبعنه موجود بهو، ادر بهاں فيفيئه مشتری کی کوئی صورت نہیں ، بائع کا قبضہ اُ سطے ، تومشتری کا قبضہ مرو، مرجب تك احتمال استقرار نطفهٔ ما نع هر تب يك خور مبيع

. **以来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来**  وتسایم کہاں ہے ،جو قبطئہ مشتری سمجھاجا وے ؟ اور حبب قبضہ نہ ہو گانو افاد کا ملک بھی متصور نہیں۔

فرائك على المراد المراض الرياع المركون شفس تبف ك علت ملك بوني والمواعراض المركون شفس تبدي ملك بوني المركون شفس ترب كرجب بوى برشوم

كوقيف يرنام حاصل سے، توشوہراس كا ہرطرح بالك، وكا، اورحالت عين ونفاس ير بعي صحبت جائز ہوگی ، کیونکہ مالک کو اپنی ملک میں ہرطرح تصرف کا ہروقت اختیارحاصل ہوتا ہے۔ جواب اتواں کا جواب بیسے کہ حالتِ حیض ونفاس میں صحبت کی ممانعت شارع کی طر سے ہے ، اِنع نفس معنی عورت کی طرف سے نہیں سے اگر بائع کی طرف سے انتفاع کی مانعیت ہوتی تو قبضہ یا ملکبین میں خلل واقع ہوتا ، تگر حبب عارض کی وجہ سے ممانعیت ہے ، تو

قبضہ کے علمت ملک ہو سفربر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوسکتا۔

حين دنفاس كى حالت بين جماع اورمباشرتِ فاحشه كى ممانعت المشرتعالى كى طرن ہے ہے ، بائع نفس معنی عورت کی طرف سے نہیں ہے، اس کی دلیل الشرباک کا یہ ارشادہے

وَيَسَدِ مَلْكُوْنَكَ عَنِ الْمُرَحِينُ وَقُلُ هُوَ اورلوگ أَتِ حِينَ كَا عَكُم دريا نت كرنے بي ؟ أَبُ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیزہے! لہذاتم حیض میں عورتوں سے علی ور باکرو، اور اُن سے نزدیک نہ ہورولی صمبت کے قریبی اسباہے بھی بچر) جب تک کہ وہ پاک يه به جائي و مجرحب و و الني طرح باك بوجائي الو ان کے پاس اُوُ جا وُ ہِس جگر سے تم کوا مشرتعالیٰ نے اجازت دی ہے (بعنی آگے کی راہ سے)

أدى فاعترُ لوا السِّناءَ في المُحِيض وَلَا تَقْدُرُ دُوهُ مُنَّ حَتَّى يَطُهُدُونَ ، فَإِذَا تَطُهِ مَن حَدِينَ فَأَنْهُ هُنَّ مِنْ حَدِيثًا أمرد علم الله (البقرة أيست)

اور نفاس کا خون احیض ہی کا خون ہے ، جوحمل کے زمانہ میں رک جانا سے ،اور بیجہ پیدا ہونے کے بعد نکانا ہے، اس کے رونوں کے احکام ایک ہیں ۔۔۔۔۔۔الغرض آیت كريميه سے بين باتيں صاف طور پرسمجھ ميں آتی ہيں۔ (۱) حيض دنفاس كي حالت مي صحبت كاحرام بيونا-(۲) یا کی کے بعد صرف اگلی راہ سے انتفاع کا طلال ہونا۔

(۳) اورصحبت کے قریبی اُمٹیاب بعنی ناف اور گھٹنہ کے درمیان سے کسی آڑے بغیر مباسترت كاناجائز ببوناء درمخةارمي سيحكه وَيُمْنَعُ قِي بَانَ مَا تَحَتَ الْإِزَارِ وَيَعْنِي مَابِيرَ سُرُ اورممنوع سے ازارکے نیجے سے فائدہ اٹھا نا بعنی وُرُكُبُهُ وَلُوْدِلِا مُنْهُولُو وَمِنَا فِي مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَكُمُ اللهِ اللهُ وَرَكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَكُمُ اللهُ وَيَالَ مِنْ اللهِ اللهُ وَرَكُمُ اللهُ وَيَالَ مِنْ اللهِ اللهُ وَرَكُمُ اللهُ وَيَالَ مِنْ اللهُ وَيَالَ اللهِ وَيَالَمُ اللهُ وَيَالَمُ اللهُ وَيَالَ اللهُ وَيَالُمُ اللهُ وَيُولُونُونُ وَيُؤَالُونُ وَلَا اللهُ وَيَالُمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَالُمُ اللهُ وَيُولُونُ وَلَا اللهُ وَيَالُونُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيُولُونُونُ وَلِي اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيُولُونُونُ وَلِونُونُ وَلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَيُولُونُ وَلِمُ اللّهُ وَيُولُونُونُ وَلِمُ اللّهُ وَيَعْلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ ولِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ووسرااع واصرااع واصل المعالية الك بوف يردوسرااع والم والموتاسي كمجوباندى على المعالي المعالية ا برك كاصورت من بعي استبرار واجب موتله بعن ايك حيض آن تك نيا مالك اس مصحبت نہیں کرسکتا ، حالا نکہ باندی پر قبعثہ تام ہوجیکا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قبضہ علّت ملک نہیں ہے، قبصہ کے بعد بھی سابق کا فرستوہر کا ورسابق آ قاکاحق بائی رہتا ہے۔ جواب اتواس كاجواب برسے كه استبرار رحم كے زماندين صحبت كى مانعت سابق شوہر یاسابق آقاک ملکیت باتی رست کی وج سے نہیں سے ، بلکدا سے نطفہ کواختلاط سے بچانے کے سنتے اور کا فرسوبر اور سابق آقا کے نسب کی حفاظت کے سے سے اکیونکہ مسلمان آقا کے سامنے كا فرشوم ركا قبضه اگرچ كوئى معنى نهيں ركھتا ماس كا قبضه بهائم كے قبضه كی طرح سے جس كا كوئى اعتبار نہيں مرمسلمان آقاکویی ق عاصل نہیں سے کہ وہ کا فرشو ہر کے سب کو ہر بادکر دے و بعنی اس کے سبجہ کو اینا بچر بناملے، ہاں مسلمان آقا کو پرحق مزور حاصل ہے کہ اگر باندی حاملہ نکلے، اور بچر جنے تو وہ باری كى طرح اس بجركابى الك بن جائے ، مگراس كو اينا بجرنيس بناسكتا ، اسى احتياط كے لئے زمانداسترار میں صعبت منوع ہوئی سے مصعبت کے علاوہ دیگرمنا فع مسلمان آقاباندی سے ماس کرسکا ہے،ہر قسم کی خدمت سے سکتا سے بحق کہ با تدی کو بیج می سکتا ہے ، اور مبدی کر سکتا ہے ، بس نابت ہواکہ قبط می خدمت سے میں نابت ہواکہ قبط میں مال ہوجاتی ہے ، فار تفسم ہواکہ قبط میں مال ہوجاتی ہے ، فار تفسم ہواکہ قبط میں مال ہوجاتی ہے ، فار تفسم

رای حالت حین دنفاس، اس وقت مانعت بهاع بائع کی طرف سے نہیں اورحالتِ استبرار (میں جاع) کی مانعت بوج بقارِ ملک

ا درنہ بدا عراض ہوسکتا تھا کرمشتری دس میں میں تعدید کے بعد میں بائع (عورت) کاحق باتی رہتا ہے، اور قبضه تام مغید ملک نہیں ہے ، کے استبرار کے تفکی عنی ہیں برارت دیا کی) طلب کرنا ۱۲

شوہ زہیں ، کیونکہ بمقابلہ اہل اسلام کفار کا قبضہ بھم آیت اُولیا و کالاُنغام بنزلہ قبضہ اَنعام ہے ، (بلکہ) فقط اپنے نسب کی حفاظت ، اور نسب بخبر کی حِفاظت ، اور نسب بخبر کی حِفاظت ، اور اپنی طرف بھیر لینے بخبر کی حِبَیانت (کے لئے) ہے ، جس کے اِٹلاف اور اپنی طرف بھیر لینے کا اس کو اختیار نہیں ، اگر اختیار سے کہ اور قسم کے تعرفات اور استخدام سے کا اختیار سے ، اور یہی وجہ ہے کہ اور قسم کے تعرفات اور استخدام سے مانعت نہیں ، اگر وج ب استبرار ہوجہ بقار ملک شوہرسابق ہوتا، تو مکب یہیں بریدا نہ ہوتی ، اور استخدام جائز نہ ہوتا۔

اور شرابعت کی اصطلاح بی "بیج غرز" وہ بیج ہے جس بن اندلیٹۂ اِنفساخ ہو ایعنی اس بیج میں کوئی ایسی بات پائی جائی ہو ایس کی دجہ سے بیج تو ڈرنے کی نوبت آسکتی ہو ۔۔۔۔اور بیج غرر سے غرر نے کی نوبت آسکتی ہو ۔۔۔۔اور بیج غرر سے غرر نے کی نوبت آسکتی ہو ۔۔۔۔اور میل فرن نے کہ تھی دَسُول اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ا

مرید مریت سروی خرید وفرد خت کے سلسلی ایک ایم صابطہ ہے، اس کے تحت
ہے سارسائل آئے ہی ، مثلاً بھا کے ہوئے غلام کو بینیا ، معدوم اور مجہول چیز کو بینیا ، بیر مقدور النسلیم چیز کو بینیا ، جو تجیز ابھی پوری طرح بائع کی ملک میں شرآئی ہواس کو فرو خت کرنا ، مقل کے دودھ ، اور تبیش کے بی و بی و بی و بی باطلہ ہیں ،،
( بودی شرح مسلم صرح باطلہ ہیں )

اس مزوری تفصیل کے بعد جانتا جائے کہ پہلے یہ بات و مناحت کے ساتھ آ جگی ہے کہ نکاح کے ذریعہ عورت ماتھ آ جگی ہے کہ نکاح کے ذریعہ عورت مرت نفع توالد کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع بدن کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع توالد ہی ، باتی اعتبار سے وہ آزاد رہتی ہے ، کیونکہ مردوں کے لئے کُرُث (کھیت) مرت منافع توالد ہی ، باتی منافع جُرث نفع جُرث نفع جُرث کے بدن سے انتفاع تو وہ مقتصات عقد ہونے کی دہسے منافع جُرث نفع جُرث کے بدن سے انتفاع تو وہ مقتصات عقد ہونے کی دہسے

اورابتدات اسلام میں جو مُتعہ جائز تھا ، وہ جواز عارضی تھا ، جیسے گرم بانی کی حرارت عارضی ہوئی ہے ، اور بانی کی اصل برورت لوط آتی عارضی ہوئی ہو گئے وقت کے بعد ختم ہوجاتی ہے ، اور بانی کی اصل برورت لوط آتی ہے ، یا جس طرح بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت عارضی حکم ہو تہ ہو تے ہی ختم ہوگ ختم ہوتے ہی ختم ہوگ منرورت ختم ہوتے ہی ختم ہوگ منرورت ختم ہوتے ہی ختم ہوگ میں اس عارضی حکم کی وجہ سے کوئی شخص برگان نہ کرے کہ دکاح کی حقیقت اجارہ ہے ہیں اس عارضی حکم کی وجہ سے کوئی شخص برگان نہ کرے کہ دکاح کی حقیقت اجارہ ہے

علادہ بری عورت بدلائت کرے گئے فقط بحیثیت توالہ ملوک ہوگئی سے بجینیت سمع ولعروغرہ ہوگئی سے بجینیت سمع ولعروغرہ کلات بشری ملوک نہیں ہوتی ،ادراس کے بدن روج فیا بین روج وزوج وزوج مشترک ہوگا ،ادر تسلیم جبئع بے تسلیم جملہ بدن متعور نہیں ،اس صورت میں تعرف فی جن الغیرب رضا کے غیرلازم آکے گا،ادراس مورت میں تعرف فی جن الغیرب رضا کے غیرلازم آکے گا،ادراس مورت میں تعرف فی جن الغیرب رضا کے غیرلازم آکے گا،ادراس مورت میں تعرف فی جن الغیرب رضا کے غیرلازم آکے گا،ادراس مورت میں تعرف فی جن الغیرب رضا ہے خیرلازم آکے گا،ادراس مورت میں تعرف فی جن الغیرب رضا ہے خیرلازم آگے گا،ادراس مورت میں تعرف فی جن الغیرب دیا ہے دیا ہے دیا ہوگا ہا۔

سے اس سے کو بوجر لزدم نزاع بیع غرز کھی کہنا پڑے گا۔
بالجملہ وجر مما نعت بیع عدم الملک نہیں ، موافع خارجیہ ہیں ، اور کہی
د جو ہے جو جہ ادراجارہ بھی درست نہ ہو اا درمت جھی حرام رہا ، گوا بتدار
اسلام میں منزل جو از افطار بحالت مرض دسفر بوج مزدرت مدت
تک جو از عرضی رہا ، اور بعد ارتفاع ضرورت بھر حرمت اصلی ایسی طح تکل آئی جیسے بعد زوال حرارت عرضی ، پائی کی برودت اصلی الیسی طاہر ہو جاتی ہے۔
ہوجاتی ہے .

قاضی کے بیصلہ سیطی منکوصہ عور کا کوئی مالک بیں ہوسکتا عور کا کوئی مالک بیں ہوسکتا

جب یہ بات ٹابت ہوگی کہ شوہر ماوجود مالک ہونے کے بیوی کو فروخت نہیں کرسکتا، تواس سے یہ بات بھی ٹابت ہوگئی کہ قاضی کے فیصلہ ماسب یہ بات بھی ٹابت ہوگئی کہ قاضی کے فیصلہ

ہے باکسی اورسبب سے بھی منکور عورت کا سوم رہے علاو ہ کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کبو بکہ منکور عور من میں انتقالِ ملک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

انتقال نک کا مطلب ہے کہ پہلا الک ہے، اور دوسرا الک اس کی جگہ پر آجا ہے، اگر

ہ بات مکن ہوتی تو شوہرے ہے ہیوی کو زینا ، ہہ کرنا اور کرا ہر پر دینا بھی درست ہوتا ، کیونکہ اِن

اُٹ باب میں بھی شوہر کی جگہ دوسر ہے خص کی قائم مفامی ہوجاتی ہے ، ہیچ میں اور ہبر میں ذات کی

ملکست میں فائم مقامی ہوتی ہے ، اور اجارہ میں منا فع کی ملکیت میں قائم مفامی ہوتی ہے ۔

العرض میں طرح آزادمر دول کے بدن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، اسی طرح منکوصہ عورت کا بھی شوہر کے علاوہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کیونکہ آزادمردول کی اُردواح اُن

ک بدن پر فائن اور مالک ہوتی ہیں ، اس لئے کوئی اور شخص ان کا مالک نہیں ہوسکتی ۔

ک بدن پر فائن اور مالک ہوتی ہیں ، اس لئے کوئی اور شخص ان کا مالک نہیں ہوسکتی ۔

سو ہر منکو صورت کا مالک ہے ، لہذا ہہ ملکیت شمی غیر شوہر کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی ۔

ور داس کی روح کی طرف لوٹ آئے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، جب شوہر طلاق مور اس کی روح کی طرف اوٹ آئے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، جب شوہر طلاق دے کہ ورت کو چھوڑ دے ، یا مرکر اینا قبضہ اُنظا ہے ، تو بھر عورت کے بدن کی ملکیت خور اس کی طرف اوٹ جا کے گی۔

مگری سے تو تفات قاضی، یا کوئی اورسب ہی موجیب انتقال طک البراہت شوہرسی غیر کی طرف بہیں ہوسکتا ، کیونکہ عاصل انتقال ملک بالبراہت یہ سے کہ مالک ثانی مالک اول کے قائم مقام ہوگیا ، سویہ بات مکن ہوتی تو بھے اور جہ اور اجارہ ہی کے با تصور کیا تقا، وہاں ہی ہی قائم مقامی ایک کی دوسرے کی جاہوتی ہے ، ملک اصل ہو ، یا ملک منافع ۔

ایک کی دوسرے کی جاہوتی ہے ، ملک اصل ہو ، یا ملک منافع ۔
ایک صورت میں زن منکور دربارہ ندم امکان منگلب غیر شوہر ،
قطیر ابدان ائٹرار ہوگی ، وہائی می با وجو دملوکیت ابدان ، اور مالکیت ارد الله غیر شوہر ،
غیرار دارج متعرفہ کی طرف ملک ابدان منقل نہیں ہوسکتی ، بہاں بھی غیر شوہر کی طرف باوجو د مالکیت شوہر ، وملوکیت زن منکور ، مالک سٹوہر فی طرف ماوجو د مالکیت شوہر ، وملوکیت زن منکور ، مالک سٹوہر فی طرف منتقل ہوسکتی ہے ، تو بیرعورت کی غیر شوہر کی طرف منتقل ہوسکتی ہے ، تو بیرعورت کی طرف منتقل ہوسکتی ہے ، چو ہا ہوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دجوہ طرف منتقل ہوسکتی ہے ، وہو اسے ، دجوہ طرف منتقل ہوسکتی ہے ، جوہ اسے ، دجوہ اور ن باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دوہ وہ ن باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ، دوہ وہ ن باتوں کے متقارب ، بلکہ ایک ہی سے ہیں بینا کچہ ظاہر سے ۔

انتقال ملک اسپائی اسپائی اور کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انتقال ملک اُسباب ہنکوہ جسے بیج ، ہمبہ اور تصنات قاضی وغیرہ اسباب ہنکوہ جسے بیج ، ہمبہ اور تصنات قاضی وغیرہ اسباب ہنکوہ عورت کے حق میں بیکار ہیں ، بیخی و ہ اپناکوئی اُٹرنہیں و کھاتے اور اس کی وجہ یہ کہ ہرام عارض کے تحقیٰ کے لئے ذوج پڑیں صروری ہیں، ایک مرصوف بالذات ، اور دوسر ک معروض قابل ، مثلاً ذمین کار وشن ہو نا ایک عارضی چیزہے ، جس

ا الله المحريب العنی شوہر کے اللے ہوی کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، ۱۳ کے در وہاں البینی اُٹرار مِن کے در کھریہ سے اللہ در کھریہ سے اللہ میں میں کہ تعرف کا اختیار رکھنے والی ارواح کے جس کے جانے جانے جانے میردلائل فرکورہ (صابلاً) بالیقین گواہ ہیں کہ تعرف کا اختیار رکھنے والی ارواح کے خلادہ کی طرف اجسام دا جران کی ملکیت تنقل نہیں ہوسکتی ۱۲

میمه و دونون ایمنی طلاق و موت ۱۱ در متفارب سیمعنی بی قریب قریب فرای طلاق کی صورت می شوبرالاختیار این ملکیت ختم کر کے عورت کابدن عورت کی طرف لوٹا دیتا ہے ۱۱ در موت کی صورت میں بالاضطرار یہ بات ہوتی ہا

کے گئے ابک طرف توسورج کاروشنی کے ساتھ منصف بالذات ہو نا ضروری سے اور دوسری طرف زین میں روشنی نبول کرنے کی صلاحیت صروری سے اان دونوں چیزوں کے بغیرزمین وسش زمین میں روشنی نبول کرنے کی صلاحیت صروری سے ان دونوں چیزوں کے بغیرزمین وسش نہیں ہوسکتی ۔

حیوانات کی روحی اور آوازی جونظر نہیں آئیں، اور چیزوں کی شکلیں جو کان سے نہیں جائیں تواس کی وج بھی ہیں سے کہ وہ معروض قابل نہیں ہیں، تیعنی ان میں و کھنے اور سینے جانے کی صلاحیت کے ساقتہ وہ جانے کی صلاحیت کے ساقتہ وہ بالدات ہیں ،اسی طرح انتقال لمک کے اسباب، جیع، مہد اور فضائے قاضی وغیراتو کا مل اسباب، بیع، مہد اور فضائے قاضی وغیراتو کا مل اسباب، بیع، مہد اور فضائے قاضی وغیراتو کا مل اسباب، بیع، مہد اور فضائے قاضی وغیراتو کا مل کا ٹر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختار اور شامی وغیرہ کتب فقہ میں کا ٹر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختار اور شامی وغیرہ کتب فقہ میں جہاں یہ سند و کرکیا گیا ہے کہ فاضی کا فیصلہ عقود و فسوخ میں ظامرا و باطنا و و نول طرح نا فذ ہونا ہے ، د ہاں منکو صور بن اور آزا دا آدمیوں کو سستشنی کیا ہے ۔

سه دونون الين زن منكوم اورائر ارمي ۱۱ سكه بدكار: ب اثر ۱۱ سكه اصوات: آوازي ۱۲ سكه امن دونون الين زن منكوم اورائر امن ۱۲ سكه بدكار: ب اثر ۱۱ سكه اصوات: آوازي ۱۲ سكه منظب في المحبّ مراقب القعنار، نعل في الحبّس ، مطلب في المعند من المن من المنتها و والزور ۱۱ ورصوا المنظم المنتها و والزور ۱۱ ورصوا المنتها بالمنا بالمنا بالمنا و المنتها و والزور ۱۱ ورصوا المنتها بالمنا بالمن

اوراُحُرار کواس قاعدہ سے منتی کر دیا ہے ، کوئی نہ سمجھے توکیا کیجئے،اُس کے قہم کا قصور ہے ، اُن کا قصور نہیں ۔

عیمنکور عورت اور دیگراموال ا غریکوم عورت اور دیگراموال کے بارےیں الم اعظم الوحنيف رحمد الشركا ندم به مه كراكر ذاف المعنى ديده ودانسته أس حقيقت حال نه جانبا بهوابيني ديده ودانسته أس

نے غلط فیصلہ ندکیا ہو، بلکہ گواہوں کی وجہ سے دصوکہ کھاکر مری سے حق میں ڈکری کردی ہو، تو ده عورت مرعی کی بیوی ہوجائے گی، اور وہ اموال خواہ غیر ملوکہ ہوں ، یا ملوکہ مرعی کیلیت میں آجائیں کے اکیونکہ غیر منکوم عورت نکاح سے پہلے اسپنے بدن کی خود مالک ہوتی ہے ، اور نکاح کے بعدمنا فع توالد کے اعتبار سے وہ شوہر کی ملوک ہوجاتی ہے ، بعنی اس کی ملکیت ختم ہوجاتی سے ، اور اس کی جگہ شوہر کی ملکبت فائم ہوجاتی سے ، جیسے سونا ،چاندی کی خسہ پر وفروخت ، اورسامان کی بہع وشرار میں بہی صورت ہوتی ہے کہ بائع کی چیزمشتری کی طرنب اورمشتری کاعوض با نع کی طرف منتقل ہوجا تا ہے ،اسی طرح عورت کے منافع بھند شوہری طرت اور شوہر کا مال مہرعورت کی طرف منقل ہوجا تاہے ، الغرض حب نکاح کے ذریعہ ملک کی تبدیل مکن سے، تو تصافے فاصی کے زربعہ برتبدیلی بررجد اولی مکن ہوگی بریونکہ فاصی ایک طرف ناتب خداسه، تو دوسری طرف والی رعیت، اس سے اس کوبی اس فسم کے تصرف کا حتی حاصل ہوگا ۔

> البته زن غير تكوصا دراموال باتيه كى نسبت علما حنفيه كايه دعوى كېربوم تضائے فاضى ملک مدى ميں اُسكتے ہيں ، بسترطيكہ فاضى با وجود علم حقيقت الحال ، ديرة ودانسة ظامًا نه دلواد ہے ، سويد بات برط فهم دانفيان داجب التسليم يبيء

اله بعنى عقود ونسوخ كي تحصيص مع منكوه عورت اورائر ارخود بخود ستني بوجاتے بين ١٢ كه سران كا البنى ال نقبار كا وتعنار كالراوباطنًا نفاذ ك قائل بن ١٢ سرح اس مُعَاکی ہے ہے کہ زن غیر منکو حقبل نکاح ا بہنے بدن کی ایب مالک ہوئی ہے، اور بعد فکاح وہ ملک بقدر مشار الیہ شوہر کی طرف عائد ہوجاتی ہے، اور اس وجہ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فقو دو حوض میں بعد بہتے وشرار ملک بائع و مشتری ایک دو سرے کی طرف منتقل ہوجاتی ہے ، اور اس وجہ سے ایک ، دو سرے کے قائم مقام ہوجاتا ہے ایسا ہی شوہر در بارہ ملک بدن زن قائم مقام زن ہوگیا ، مگر جب نجائش تئید کی مالک نکلی ، اور ایک دو سرے کی جا ایک دوسرے کا قائم مقام ہونا کی مقام نون ہوگیا ، مگر جب نجائش ہونا مکن ہوا، تو درصورتِ قضائے قاضی یہ بات ضرور نر سے ، کیونکہ تا می بیت نے وائی ۔ اور ایک و مدر تو خدا کا نائم ، اور ایک و ایسان نے واضی کے بات ضرور نر سے ، کیونکہ تا می بیت ہونا کہ دوسرے کا وائم مقام تا می بیت ہونا کے وائی کے تا می بیت ہونا کے دوسرے کا وائی ۔ اور ایک بیت ہونا کے دوسرے کا وائی ۔ اور ایک کیونکہ تا می بیت بیت کی دول ۔ اور ایک کی بیت بیت کا و لی ۔

مون و المرا ما المرا الم

ه حادیث شربهٔ بین اس کی اطاعت کا حکم دیا گیاست، ازمشا دیاری تعالیٰ سے کہ ترکیس بیٹر میں در بور و در ور ور اور ایس کی سے کا سے میں میں میں دور اور دور اور اور اور اور اور اور اور اور او

يَايُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ ، فَ اللهُ اللهُ

(النساء آبيك) ركين والدركام، كاطاعت كرد.

ا در صدیت شریب میں سے کہ اِنَّ السَّلُطَانَ خِلْ اللَّهِ فِی الْاَرْمِینِ مِی ہے۔ اِنَّ السَّلُطَانَ خِلْ اللَّهِ فِی الْاَرْمِینِ مِی

دوسری صریت ستریی میں ہے کہ

مَنْ أَهَانَ سُرُ لُطَانَ اللَّهِ فِي الْآرُمُ مِنْ

أَهَانَهُ اللهُ

اور نجاری وسلم شربین کی صربیت میں ہے کہ مَنْ اَ طَاعَنِی فَعَلَدُ اَطَاعَ اللهُ ، حس نے میری اطاعت کی اس نے اللّٰہ کی اطا<sup>عت</sup> مَنْ اَ طَاعَنِی فَعَلَدُ اَطَاعَ اللهُ ، حس نے میری اطاعت کی اس نے اللّٰہ کی اطا<sup>عت</sup>

اه ، بقدرمشارً اليه العبى نفع توالد كه بقدر ١٢

المينخص الشرنعالي كى طاقت كى جوزمن من سهرين

حاكم كى) تومين كريسه كاء الشرتعالى اس كى تومين كرين كم

ومَنُ عَصَالِى فَقَدَا عَصَى اللهُ، و وَمَنُ يُطِعِ الْآمِيرُ فَقَدَ اطاعن وَمَنُ يُعْصِ الْآمِيرُ فَقَد عصانى له وَمَنْ يَعُصِ الْآمِيرُ فِقد عصانى له

کی، اورس نے میری نافرانی کی اس نے اللہ کی نافرانی کی سے اللہ کی اس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ، اورس نے امیر کی نافرانی کی اس نے میری نافرانی کی ۔
نے میری نافرانی کی ۔

سَابِت و خلافتِ خدادندی کے بُوت کے لئے تواس کی حکومت ایک نیابت و خلافتِ خدادندی کے بُوت کے لئے تواس کی حکومت ایک کانی سے بجس پر آبیت اَجلیعُ وَاللّٰهُ اَوَا کُولِی عُواللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوَاللّٰهُ اَوْلَاللّٰهُ اَوْلِاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ

قاضی و حاکم کی خلافت اوردی اگرتامی د حاکم کی بیابت اورخلافت خدادندی پرکوئی اعتراض کرے کر قرآن کریم می توقرات و بررایک سندر اور اس کاجواب کے دعاکم مرف الشرتعالی ہیں کیونکہ کامرت الشرت اللہ میں تاریخ الل

انبی کاسے، ارمث دباری تعالی ہے کہ ان انعکم الایٹو (نہیں ہے حکم مرات رے سے)
بس الشرنعالی کے علاوہ کوئی شخص حاکم کیسے ہوسکتا ہے ؟

مگر چونکه طاکم و نت کی حکومت بے نبابت و خلا فت خدا و ندی

له يرسب مريني مشكوة شريف كتاب الامارة والقعنار سے لى كئي ہيں ١١

متصورتین، اس دقت حکومت فلیفه دقاعنی دغیره بالعرض ہوگی، ادرظاہر به درصورتنیکه اس کوحاکم بالعرض کہا، تو پیمراس کی حکومت معارض با انحکم الایلیم نہیں ہوسکتی، کیونکہ موصوف بالعرض درحقیقت موصوف انحکم الایلیم نہیں ہوتا، موصوف حقیقی وہ واسطہ فی العروض ہی ہواکرتاہے۔

قاضی رعیت کا ولی سے ایونکه خود ولایت کا مفہوم سر پرستی ہے ، یعنی دوسرے کے کام کا نظم کرنا ، اس کے اموال کی خرید فرد ولایت کا مفہوم سر پرستی ہے ، یعنی دوسرے کے کام کا نظم کرنا ، اس کے اموال کی خرید فرد خست کرنا ، اس کا نکاح کرانا ، اس کے اموال کی نگہ داشت کرنا ، اور دوسرے کے اموال میں اور نفس میں اس سے پوچھ بغیر تصرف کرنا ، اوراسی کا نام حکومت ہے اور دلیل نقسلی بہ حدیث سرنیٹ سٹر بیف سے کہ

فَانِ النَّ تَحَدِّرُوا ، فَالْمُتْلُطَانُ وَلِي مَنْ الْمُكَانُ وَلِي مَنْ الْمُكَانُ وَلِي مَنْ اللَّهِ الله والله وا

لین کسی عورت کے چندا دلیار مُسادی درج سے ہوں ، مثلاً جار بھائی کسی عورت کے دلی ہوں اور ان بس بہن کے دلی ہوں اور ان بس بہن کے نکاح کے سلسلہ میں اختلاف ہوجائے توسب کا حق دلا بہت ختم ہوجائے گا اور قاضی اس لڑکی کا جہاں مناسب سمجھے گا فکاح کرے گا، یہ حدیث قاضی کی دلایت سکے بارے میں صریح نفس ہے۔

باقی رہی ولایت ، اول تواس کے شوت کے لئے یہی حکومت

کانی ہے اکیونکہ حاصل ولا بت بحیثیت ولایت بھی تصرف بیج وشرار ونکل وحفظ اموال ہوتا ہے اور ظاہر سے کہ ہے اِستمزار جو اور ظاہر سے کہ ہے اِستمزار جو اُسخ اللہ علی طفرا القیاس فرکارج غیرا سے استمزارج غیرا خود ایک قسم کی حکومت ہے۔ خود ایک قسم کی حکومت ہے۔

علادہ بریں جملہ فالمسلطان ولئ من لاولئ لکہ طاکم کی دلایت عامہ برنص صرتے سے، باتی خصوصیت من لاولئ کہ اُس قسم کی سے جیسے کہا کرتے ہیں : حس کا کوئی وائی دوارث نہیں اُس کا فدا دارث ہے.

(۱) توانین الہی کی بابندی ----- اسے قامنی نائب خدا بناہے۔ (۲) ادر رعیت پر شفقت ----- اسی سے فامنی کو لوگوں کے ابوال وانفٹ

من تصرف كاحق حاصل وزايد

اس کی دلیل بیسے کوئی آم دنیوی کے نائبین کے سے بھی یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں علاقوں کے گورنر ، صلعوں کے مجسٹریٹ اور عوالت کے قاضیوں سے بے کرنیچ تک تام محام کا میان سے ضروری سے کہ دوسرکاری قانون کی بیا بندی کریں ، اور ساتھ ہی رعا یا کے ساتھ شفقت و ہمال کا برتا و رکھیں ، ورنہ وہ حاکم اعلی ہے نہ تو نائب سمجھ جاتے ہیں نہ رعیت کے بہی خوا و، بلکہ بادشاہ کے مخالف و مجرم ، اور رعا یا کے دشمن ہوتے ہیں۔

علمی معقول عزرسے اللہ اگر طور مت کے علم کا کوئی عمل العلمی کی وجہ سے سرکاری العلمی معقول عزرسے اللہ اللہ علی کی وجہ سے سرکاری العلمی کی وجہ سے نقصان رسال ہوجائے ، توان کو نالف باکسی دلی (سربرست) کا کوئی عمل العلمی کی وجہ سے نقصان رسال ہوجائے ، توان کو نالف

مله بحیثیت دلایت: بعنی من حیث هی هی بعن نفس دلایت کا مفهم ۱۱، که اِسْبَمْزُاح : مرمن پوجهنا ، دا ب دریا نت کرنا ۱۱۱

ادلة كالمله

ومجرم مجها ما تاسيء نه دستن خيال كياجا تاسيده أسى طرح الرقامني كوابى كى مقيقت مزجان كى وج يركول الما المردارة الى كما تابت خداد ندى ادر دانامت متأثرة وى

سكر بال إنى بات يه الرقاضي ديدة ودانسة ظلم كرسه، توجودر حقیقت اس وقت نه نائب فداسه و نه ولی رعیت سه ایونکه جیسے محكام مجازى كے نائبوں كے ذمه بابندى قانون سركارى ، وراوليام کے ذریشفقت ضروری ہے، در مذبیروہ نائے، ووالی نہیں ، بلکہ مخالف دمجرم درسمن سب السي يى بهال هي صرورب مگرجیسے داعلمی کی صورت میں تواث محکام مجازی اور اولیار مظالف مجرم ورشمن نہیں مجھے جاتے ، ایسے ہی پہاڑے کی مزہول کے -

قصات فأفنى ك المراو إحب باناب بركاكه قاص فداكاناب ادرعيت كادلى سے ، تواب جاننا چاستے كه قامنى كا ده فيصله جوأس كے علم كى حد تك صحيح ہو ، اورجس چيز كے بارے

مين اس فيصله كياسيم اس مين فيصله قبول كرف كي صلاحيت بجي بهوا توقامني كا فيصله مرف الإرانية منهي مرقة عله باطناعي نافذ موكا ، كيونكه حبب قاصى فيصله كرسك مرى وزن تیر انوصرا در اموال با تید پر قبصد در لادے گا، تو اس قبصد کو کوئی اعظامیس سکتا، فاضی کے ، دندیا ن کے نجروسے ہی ہوگ ناکش دائر کیا کرتے ہیں، جیب فاضی ہی مرحی کا حامی ہوگیا، لإب اس تبشدكوا كفانے والاكون سے واور حبب مرحى عليد كاغير سنحكم قبصنه سبب مكتم جا مِانا ۔ ہے، آو برعی کا قبضہ جو مؤ تر سی کم حاکم سے موجب ملک کیوں نہوگا ، اور مرعی علیہ کا قبضہ ع استوار ال المارة ووقائن كوفيصله تح سائف سرتسليم مم كرليتاسيم-اورمحل نفنار مينى زن غير منكوحه اور ديگراموال مي فيصله قبول كرنے كى صلاحيت كلى بروت اتم موجود مير، اس كة قاضى كافيصله ظائرًا بعي نافذ بوگا، اور باطناً بعي -

له نواب: ناتب ك جمع يه: قائم مقام ١٢

دلیل کافلاصہ بہ کہ زیر بحث صورت میں ملکیت کی ملیت تام بعی قبضہ ہوج دہا،
ممل یعنی زن غرنکوصر میں اور اموال باقیہ میں ملکیت قبول کرنے کی ملاحیت ہی ہوج دہا،
اور فاعل ومفعول میں اتصال ہی ہوچ کاسے بعنی محل قابل (مفعول) تک قبضہ (فاعل)
متعدی ہوچ کا ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس قبضہ کو اب کوئی ختم کرنے والانہیں سے ،
ہجرمتناز مع فیے جزیں مرعی کی ملکیت تابت نہ ہو تو ہمجھو کہ علتِ تامہ کے لئے معلول لازم
نہیں ہے ، وھو کا ترکی یا ۔

مكراس صوربت بي بدلالت مقدمات سابقه أن كاحكم ته تك كى خر کے گا، اور ظاہر سے باطن نک اپناکام کرے گا، کیونکہ اوروں کے ظلم سے نجات اس کی حابیت سے بھردسے تھی ، جب وی اور ول کا مای ہوگیا، تو بھرقبضہ غیر کا اٹھانے والاکون سے ؟ جب مرکی علیه کا قبصة عیرمت تحکم موحب ملک ہوگیا ہی ہے عرم استحکام براس سے زیارہ اور کیا دلیل ہوگی کہ قاصی کے مکم کے الشيخ آهي بوليتاسيء توقيصة مدعى توبوج بمائيد قضارِ قاصني ، وحايت كم سيحكه أس ك أسطف كي اميد بي نہيں، وه كيونكر لك منه وكا ؟ إد هرمال تتنازع فيدمحل قابل! غرض علىت موجبة ملك بعني قبضه موجود، علىت قابلهُ ملك بعني محل قابل موجود ، اس کے ساتھ اتصال فاعل وُفعول ہوچکا، یعیٰ قبد محل قابل تك متعدى بوجيكا ،جس كا حاصل يد سيركه ما بع تعترى كونى نهيس، اب بمي عروض ملك مدعى، مال متنازع فيدير منهوتويون كبر علب تامه كولزوم معلول صرورتهي اسو ايسى بان سواآب

البته من في فير الموم كوما مل كرف ك يا كسى كا مال شرب كرف كد الت جوط لقراف إكام

محقيل ملك ينفلططري

W ( ILL) WWWWW ( ILL) WOWD = ( ILL) WO د وكنا وكبيره سي جب كاخميازه اس كوآخرت مِن توضرور كفِكْتنا بِرْے كا ، ادر ہوسكتا ہے كه دنيا

میں ہی وہ اس کے دیال سے دوچار ہو ہتجربہ یہ ہے کہ ایسے مگارمصیبتوں میں صرور تھنے ہر ر تی ہے بات کہ دھیبتیں کسس قسم کی ہیں ، اور کعتنی مقدار میں ہیں ، اس کا علم الشرتعالیٰ ہی كوسب. بالاجمال قرآن كريم من بدارت دسه كه:

وَ مَا أَصَابَ السَّعَمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيَمَا ادرتم كورا المَنكارو!) جو كي صيبت بهنيتي سيء

سيسكسبت أيديد وتعفوا وتعارب القول ككتروك كاول ینجتی ہے، اور بہت سے گناموں سے تو درگذر (النّہوری آبنتے) ہی فراد ہتے ہیں۔

ر ہا آخرت کا عذاب تو دہ اس مدسیت میں صراحة موجود ہے ،جو بحث کے مشردع میں ذکر کی جاجکی سے کہ ناجائز طربقہ سے دوسرے کی ہرب کی ہوئی جاتداد مر دوزخ کا مکرا ا

طریقه کی خرا بی ملک با بہتری کی است اجھی طرح میں چاہے کہ کسی طریقہ اور ذریعہ کے حرام ہونے سے

خور وہ چیز جرام نہیں ہوتی، آب مغصوب سے وضو کرے نازیر سے، تو نماز درست ہوتی سے، زنا ک اولار عابدو عالم ہوسکتی سے ، بہم میں مبیع کے ادصاف خلاف واقعہ بیان کرنے سے بہم درست

بونى هي ، به بحث نفصيل سے ابھناح الادليس سے ، د بال ملاحظه فرمانی جائے .

فطعمة من النادس من من العرص فعاهة من النارس مرا من مدور مكم فطعمة من النارس من النارس

ادریه بات سب کوتسلیم یه که کا زب وظالم مدعی اور جھو شے گوا و متندید وعبد کے ستحق بِس، اس مدست مصر به ثابت نهيں ہو تا كه فاضى كا فيصله باطنًا نا فدنہيں ہوتا ، بلكه ألبّال صدست کے اشارہ سے تو باطنا بھی تا قدم و ناسمجد میں آتا سے ، تمونکہ اَقطع که میں لام تملیک ا المن الرس كولى جزيد عى اوركوابول ك كذب كى دجه سے دھوكه كھاكر دوسرسےكودوادو تو دداس کا مالک نو ہوجائے گا ، مگر مالک ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذمہسی سم کا مُوافِدُه باقی نہیں ، بلکہ کڈب وزور کا شدید مُوافِدُه اس کے سرہے ، اوراس دیمہے اس چزکواینے حق میں ر روزخ کا ٹکڑاں تھے ما چاہتے۔

بال يمكنكم كهطراتي حصول ملك كناه كبيره سنيم ،اس سنتم إس كاوبال سريرسه كاء دنياكي تكاليف جوبشها دت ومكاه صابحه مِنَ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُسَبَتُ إِيدِي لِكُمُ وَيَعَفُوا عَن كَيْنِدِ السهماجول کواکٹر بیش آیا کرتی ہیں، اُن کی نوعیت و تخدید تو خدا ہی جانے ، ير عذاب آخرت توصريث فَانتُمَا اقتُطَعُ لَهُ وَعُلعَهُ مِنَ النَّاسِ \_اوکماقال \_\_\_\_\_ی<u>س بیان ہوچکا ، اور یہی مدیث سے کے حب</u> کے بھرد سے آب یہ سبھے ہوئے ہیں کہ قضا سے فاضی نا فذنہیں ہو سكتيه كوني أكب سن يوجه دربارة عدم نفاذ قضا به صرمت كدهر الماروكان الميل ميدال ابكذارش يدسه كداس عديث سے تو آب کی کار بڑاری معلوم ، اور کولی صربیت ہوتو لائے ، اور دس نہیں بین سے جائیے، ہوتا و قتیکہ آب اِس قسم کی آبیت و صربيث نه لائبس ، بروست انصاف وقا بون مناظره آب كا اعتراض نفيول يرواردين نهين بهوسكتا، بلكه بحكم مقدمات مذكوره جويدي ياكلام الشراور صربيت سيد ماخود بين الطاأ كفين كا اعتراض یب کے ذمیر سے گا ، اگر حوصلهٔ بدا فعت ہو تومقد مات مسطورہ کی ورحد مین مصر نابهت فرمایت اد هرماً خذمقد مان کا ابطال ليجيئه بيردسش نهين بين ليجيّه السيكن انصاف اور سے کام کیجئے ، ورنہ بے بھی کی تھبرسے تی ، تو یہ یا درسہ کہ م ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں ، اس علم کے مبادی ہی اب کو منی تک پہنچاری گے، اور جواسب نزکی بر نزکی کامصال خورجتا ری سے، آب کومعساوم سے کہ سے سی می بوجوزیادہ

> له چوگال: گیندکابلاً ایمی چوگال ایمی میدال یعنی آیتے ابھی آزمائش ہوجائے ۱۲ که کام براری: کام نکلنا ۱۲

**长来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

پڑتا ہے، کو لعوکی مُثانُ ضرور طاز مَانِ صنور کے گوش گذار ہوئی ہوگی اُ اِن وجوہ سے اول ہی عرض کر دیا گیا سے کہ اِس سے احترازاولی ہے، درنہ گئا تاحی معاف!

Marfat.com

## محام سي وزوامس ويراكرام

معارم کے معنی اورشریعت کی مع ہے ، جس کے نفوی معنیٰ ہیں اورام "، اورشریعت کی اصطلاح میں اور مُردیا عورت ) ہے ، جس کے ساتھ ہمیننہ کے لئے اکاح حرام ہے ، خواہ نسبی رہنتہ کی وج سے مام ہودیا سے اللہ رہنتہ کی وج سے ، یا دورہ پننے کی وج سے ، یا ناجائز انتفاع کی وج سے ، مَنْ حَرَّمَ بِنَکَاحُهُ عَلَی التأبید بِنسَبِ اومُصاهم قِوْ، اور صَاعِ او بوطی حرام (فواعد الفقی)

ادر ہرزیا میں صرواجب بہیں ہوتی ، تنویر الا بُصار میں اُس زنا کی جس میں صدواجب ہوتی ۔ ۔۔۔ یہ تعربین کی گئی ہے۔

عاقل بالغ بوسنے واساے کا برضا ورغبت کسی ت بل خواہش عورت کی اگلی را دیس سحبت کرنا ، جو ملکب مین اور ملک نکاح سے فالی ہو، نبز ملکیت کے تناہیت وَطُءُمُ اللَّهِ عَاظِمَ طَائِمٍ وَطُءُمُ اللَّهِ عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ فِي قَبُلُ مُشْتَهَا أَةٍ خَالِ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

دُ أين الإسلام و (حوالدسابق) بعي فالي بواوريه واقعه دارالاسلام مين مين آيابو

معوا احد کے تغوی معنیٰ ہیں اردکنا اور شریعت کی اصطلاح میں اور شراس سزا صلا کے عنی اور کے تعنی اسلام معنیٰ ہیں۔ معنی سے اور جو بطور حنی الشرواجب ہوتی سے ا

اورس كامقصد زَجْر (تنبيرا درسرزنش) بهوتاب، الحُدَّعُفُوبَ مُفَدَّرَة وَجَبَتْ حَقَا

بِللهِ تَعَالَىٰ زَجُرًا ودرمختار)

عدود جاری ، حد آیا کی مزا ) حد فذات (زناکی تهمت لگانی کا سزا) اور شرائی بینے کی سزا ۔۔۔۔ ان جارسزاؤں کے علادہ اسلام میں دیگر جرائم کی جوابی جھوٹی بڑی سزائیں ہیں وہ تُغرِیُر اور سیاست کہلاتی ہیں، اور اُن کا اجرار قاضی کی حواب دید پر موقو ن ہوتا ہے ، ان کا جاری کرنا لاز ناصروری نہیں ہوتا ، اسی طرح قصاص صواب دید پر موقو ن ہوتا ہے ، ان کا جاری کرنا دیگا صروبی کرسکتے ، اور صدود چونکہ اللہ بھی صد نہیں ہے ، چنا نجد مفتول کے وُر نار قصاص معاف بھی کرسکتے ، اور صدود چونکہ اللہ کا حق میں ، اس سے ان کو معاف کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ اس سلسلہ میں سفارش کرنا بھی خت کا ایس ندید و ممل ہے ۔

صراور عربرون فرق البڑے اور کٹیرانو قوع جرائم کے لئے شریعت میں جوسزائیں صراور تعربیرون کو کر میں ایک ارتکاب

سے روکتا ہے، اور جن کا اجرار دوبارہ جُرم کرنے سے روکتا ہے، سٹریعت کی اصطلاح میں صدور کہلائی ہیں۔ اور وہ صرف جاڑ ہیں ، زنا ، چوڑی ، (زنائی ہمت لگانا اور سٹرائی بنیا۔ دیگر جرائم جو یا توجیو ہے جرائم ہیں، یا قلیل الوقوع ہیں جیسے افکام ، جانوروں کے ساقہ بنعلی دغیرہ الیے جرائم کی سزائیں متعین طور پرمقر نہیں کی کئی ہیں، بلکہ قاضی کی صوابر الم پر تھیوڑ دی کئی ہیں، بلکہ قاضی کی صوابر الم پر تھیوڑ دی کئی ہیں، قاضی جرم کی نوعیت دیکھے گا، اور جو سخت سے سخت ایا ہلی سے ہلک

سزامناسب معے گاجاری کرےگا۔

الغرض جس جرم کی سزا شریعت مین تعین ہے وہ سرد ہے، اور سرم کی سزا قاضی کی صواب دید پر موقوت ہے وہ در تعزیر ہے حدر رنا حدر نا گر میں (۱) غیر شادی شدہ کے لئے شؤ کوڑے (۲) اور تحصن بعنی شادی شدہ سلمان کے لئے رُخم بعنی سنگ مارکرنا۔

مستلم كالتا عاز إس كے بعد جانا جائے كراكر كئ شخص البے تحرُم سے مثلاً ماں يابين

**专规未来规模规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则规则** 

اورامام اعظم الومنيفه و مصرت سفيان تورى اورامام رُفرسك نزد بك بهرمورت اس پر حدوا جب نہيں سب ، البتر اگراس نے جانتے بوجینے یہ حرکت کی سے تواس کوسخت عبر تناک

مر و کی کرلی اول کی دلیل یہ ہے کہ مُورم کے ساتھ نکاح ، نکارح باطل ہے ، ہُوکر میں دومرف نام نہا دنکاح ہے ، کوئر میں دومرف نام نہا دنکاح ہے ، میں دومرف نام نہا دنکاح ہے ، حقیقت میں نکاح نہیں ہے ، اس سے اس نکاح کے بعد جومجت کی گئے ہے دہ زناہے ادراس شخص پرحدزنا داجب ہے ۔ جہور کے پاس صرف یہی ایک عقلی دلیل ہے ، کوئی نقلی دلیل ہے ، کوئی نقلی دلیل ہے ، کوئی نقلی دلیل ہے ۔ کوئی نقلی دلیل ہے ۔

پہلی روابیت در مفرت برارض الشرعة فرائے ہیں کہ بیری طاقات میرے اموں صر الوجر دوبن نیاروشی الشرعة سے ہوئی، وہ چند اوگوں کے ساتھ جارہے ہے ،اوران کے ہاتھ میں جفاد اتھا ،میرے دریافت کرنے برانفوں نے بتا باکہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے باب کی وفات کے بعد نکاح کرلیا ہے ،حضور اکرم صلی الشرعلیہ ولم نے ہیں ہمیجا ہے کہ ہاں کی گردن اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا مال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔ کی گردن اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا مال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔۔ یہ روایت ابو داؤ د، ترندی ، مُشتر درک حاکم ، ابن ماجر، محادی ،مصنف عبد الرزاق ، مصنف یہ رابی شخیم میں سے ۔

روسری روابیت: مُعُاوید بن قُرَه کے دادامُعادید بن اِیاس رضی السّرعنہ کوآل حضور ملی الشرعنہ کوآل حضور ملی الشرعلیہ دسلم نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا تھا جس نے اپنی بہویعنی رہ کے کی بیوی سے نکاح کر دیا تھا ،ادر آئے نے حکم دیا تھا کہ اس کی گردن اُڑادی جائے ،اور اس کے کاری بابغ اس کی گردن اُڑادی جائے ،اور اس کے بال کا پانچوال حصہ نے دیا جائے ۔۔۔۔۔۔ یہ روایت این ماج میں سے ،امام ترندی نے

بھی کتاب البحدود، باب التعزیر میں اس کا تذکرہ کیا۔۔۔۔

ان وا قعات میں حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے زنا کی سزا جاری نہیں فرمائی ہے ،کیونکہ زنا کی سزایا تو کوڑے ہیں فرمائی ہے ،کیونکہ زنا کی سزایا تو کوڑے ہیں یا رحم ، نیس ثابت ہوا کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں صد تو واجب نہیں ہے ، البتہ تعزیرًا اس کوقتل کیا جاسکتا ہے۔

تبیسری روابیت: حضرت ابن عباس رماسے مردی سے کہ حضوراکرم صلی الشرطلیہ دسلم نے ارمثاد فرمایا کہ :-

مَنْ وَقَعُ عَلَىٰ ذَابَ مَحَرَمَ فَاقْتُ لُوكُ وَ جَوْسَ اللهِ مِحْمِ كَمَاتَ بْعَلَى كر عاس كوتل كردد

یہ روایت ابن ماجہ اور تر ندی میں ہے ،اس کا مفادیہ ہے کہ تخرم کے ساتھ زناکرنا عام زناسے سخت جرم ہے ، ایسا شخص اگر کنوارا بھی ہو ، نواس کو کوڑے مار کر چھوڑنہیں دیا جائے گا ، اسی طرح اگر تخرم کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے ویہ بنکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا ، اسی طرح اگر تخرم کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے تو یہ بھی عام زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے ، ہمذا ایسا شخص بھی تعزیر ااور سیاستہ قتل کی جائے گا ، زنا کی سزا اس پر جاری نہیں کی جائے گی ،جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کو ستو کہ دیا کہ حرم اس رعایت کاحق دار نہیں ہے ۔

چونقی روابیت: ارسناد نبوی سیم که:

جہاں کک گبائش ہوسلمانوں سے صدور مادوا بینی اگر مجرم کے سے چھٹکارے کی کوئی داہ ہوتو اس کی کوئی داہ ہوتو اس کی راہ کھول دور کیونکہ امام کامعاف کرنے میں خلطی کرنا بہتر سے اس سے کہ سزاد سے مناطی کرئا بہتر سے اس سے کہ سزاد سے مناطق کرئا

إِذْ مَنَ وُاالحد ودَعَن المسلمين مَااسُنَطَعُتُمُ وَان كَانَ له عَخْرَجُ فَنَاوُاسَيِيلَهُ فَانَ الْامامَ ان يُغَطِئ فِي العَفْوخَوْرُمُونُ أَن يُخْطِئ فِي العقوبة رسْكوة اكتاب مرودافعل ان

یہ حدیث مرفوع بھی روایت کی گئی ہے ، اور حضرت عائشہ روز کے ارشاد کے طور بر بھی روایت کی گئی ہے ، کیونکہ مضمون مدرک بالعقل نہیں ہے ، نیز روایت کی گئی ہے ، کیونکہ مضمون مدرک بالعقل نہیں ہے ، نیز تام مجتہدین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے ، جواس کی صحت کا ایک نبوت ہے ، علاوہ اذیں اس حدیث کے لئے شا پر بھی موجو دہے ، اور وہ حضرت کا بخر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب الفول نے زناکا اقراد کیا تفا ، توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کوکئی بار ٹالا تھا ، مگر جب دہ اپنے اقراد پر مصروسے تو مجبورًا ان کورجم کیا تھا ۔

اك صريث سے نقهار كرام نے يه ضابطر بنايا ہے كه ألْحُدُودُ تَنْدُرِ أَبُالتَّبُهات

رستبه کی وجهسے صدود الله جاتی ہیں) نبر صربیث مرفوع بھی ہے کہ إِدُسَ أُوا الحد و دَبالنَّهُم<del>ا ،</del> یہ حدیث امام ابوطنیفر و نے اپنی مسندمیں روایت کی ہے ، تخریج کے لئے دیکھے بولانا ابوانسنا عبدالعي تكمفنوي كارساله مد القول الجازم في سقوط البير بنكاح المحارم "(صلا)

من كانعراها كانسال كالمن المن من المراكة من المناب المناب المن المناب ال

بِتَابِتٍ فَى نفس الأمُرِ وورمخار) پھرتُ ہے كى مِن قسيس مِن محلِ وَطَى يعنى عورت مِن پاياجانے والاستبريقس وطي من باياجانے والاستبر، اور عقد نكاح من يا ياجانے والاستبر

تیمنوں قسموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

من و المحل كي تعريف المكل رجس كورشة كليمه اورث في الملك بي من المحل كي تعريف الملك بي من المحل كي تعريف الملك بي المدين المرائب في الملك بي المدين المرائب المرائب المحل المائد المرائب المحل المائد المرائب المحل المائد ا

ہونے کی کوئی دلیل موجود ہوں میں وجہ سے اِسٹ تباہ کی گنجائش ہو، مثلاً اپنی اولا دکی باندی سے وطی کرنا ، صربیت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اَنتَ وَمَالْکُفَ لِاَبِیُكَ (تواورتیرا مال تیرے باب کے لئے ہیں ) اس کے بہ مجھنے کی گنجائش ہے کہ شایر استخص نے اولاد کی باندی کو این باندی مهجه کرصحبت کی ہو ۔۔۔۔۔۔مثب فی المحل کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کوالفاظ کنائی کے ذریعہ طلاق بائندی گئی ہو، اور عدت میں شوہرنے اس سے صحبت کی ہو، کیونکہ صحابۂ کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ کتائی الفاظ مسے بیعی طلاق داقع ہوتی ہے، یا ہائنہ،اس سنے یہ سمجھنے کی مخبا<sup>ن</sup> ن ہے کہ منا پر شوہر نے اس کو مُعَندہ وَرَجْعِیہ سمجھ کرصحبت کی ہو،اس کے علاووسنٹ فی المحل کی اوربہت سی صورتمیں ہیں ،تفصیل کے سائے گئیب فقسیا مولاناعبدالى تكفنوى كارساله القول الجازم ديميس.

مند فی المحل کا کھم استے کہ جہاں برٹ کے ایا جائے گا، حدِ زناداجب مسید کی استے کا مرزناداجب مسید کی استے کا مرزناداجب مسید کی ایس عورت کواپنے النے حرام سمجھتے ہو سے صحبت کی ہو، اور اس صحبت سے اگر کوئی اولا دبیدا ہوگی اور صحبت كرف والااس كا دعوى كرسه كاتواس كانسب تابت بوكا -

من فى الفعل كى تعريف المنطق ا

**《英英英英英英英英英英英英英英英英英英国法国法国法国法国法国** 

Marfat cor

میل وظی (عورت) میں تواستہاہ کی کوئی شرعی بنیاد نہمو، گرصحبت کرنے والے کے حق میں استہاہ کی گنجائش ہو، مثلاً ماں، باپ کی باندی سے صحبت کرنا، یہاں کوئی دلیل شرعی تو ایسی نہیں ہے جس سے ملکیت کا سئے۔ پیدا ہوتا ہو، گر ماں، باپ اورا ولا دے درمیان ایک دوسری کی چنریں استعمال کرنے میں جو ہے تکلفی بائی جاتی ہے، اس سے اس شبدگی گنجائش ہے کہ بنی استعمال کرنے میں جو ہے تکلفی بائی جاتی ہے، اس سے اس شبدگی گنجائش ہے کہ دوسری شالیں ہیں والے نے اس باندی کو اپنے لئے طلال ہجھ کرصحبت کی ہو، اس قسم کی دوسری شالیں ہیں واجس عورت کو طلاق منگئی ہو، اس سے دوران عدت وطی کرنا کہ بہتری ہوں کہ سے ہماگیا ہو کہ بہتری ہوں کے سے مورت کو مال کے بدل میں طلاق دی گئی ہو، یاجس عورت نے مال کے بدل میں طلاق دی گئی ہو، یاجس عورت نے اللے کہ ذرایعہ شوہر سے فکھ کیا ہو، اس سے دوران عدرت صحبت کرنا (دیگر مور توں کے لئے القول انہازم ویکھیں) .

ا سنبہ فی العقد کی تعریف اسب فی العقد: دہ شہہ ہے وعقد نکاح کی دہسے ہیداہوا ہوئی سنبہ فی العقد کی تعریف منکوصیا ہو جیسے مخآرم سے نکاح کرکے وطی کرنا ، بیٹوی کی عدت میں مندہ سے نکاح کرکے وطی کرنا ، بیٹوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرکے وطی کرنا ، اقد بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں کے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ اور بغیر گوا ہوں ہے نکاح کرکے وطی کرنا ۔ ان تمام صور توں میں صور قاعقد نکاح یا یا جاتا ہے ، حقیقة وہ عقد نہیں ہے۔

من و العقد كالم الم الم كا حكم صاحبين اور ائمة ثلاثه كے نزدیک يه ہے كه اگر منعه في العقد كالم ماحبين اور ائمة ثلاثه كے نزدیک يه ہے كه اگر منعه في العقد كالم و مقرز ناوا جب ہوگ ورمة نہيں ابعی ان حضرات كے نزدیک شبہ عقد كا حكم و من جومت به نعل كا ہے۔

ادرامام اعظم اسکنر دیک اس صورت می مطلقاً حدُواحب نه ہوگی ، خواہ دہرمت کو جانا ہوئیا نہ جانتا ہو ، امام اعظم اسکنر دیک تیسم ہمل قسم کی طرف را جع ہے ، یعنی جو حکم شبرنی المحل کا ہے ، وہی حکم سفر ہی العقد کا ہے ، البتہ اگر وہ تحریم کوجا نتا تقا ، ادر کھر اس نے یہ انسانیت و حرکت کی ہے ، توجو بھی سخت سناہ بوکتی ہودہ دی جائے گی ، فتح القدیر میں ہے۔

وَمَن تَزَوَّمَ امُرا قَ لَا يَجِلُ لَهُ وِنكا عَما ، بأن كانت مِن دُوى محارمه بِنَسَب كامِّة اوبننه ، فوطِئها ، لَمْ يَجِبُ عليه الحديث عند ابى حنيفة وسفيان النورى ورُر فَرُ وإن قال علمتُ الحَاكَة ورأمٌ ، ولكن يجب عليه بن الك البهر ، ويُعَاقبُ عقوبة هي أشكر فايكون من المتعزير سياسة لاحلكم قدر واشرعًا ، اذاكان عالمًا بن الك ، واذا لم يكن عالمًا لاحدة ولا عقوبة تعزير ، وقال ابو بوسف وحمد والشافعي وكذا ما الك واحدمد

جب الحدّاد اكان عالمًا بن لك دمير

ترحمید: حبی نص نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح حلال نہیں ہے ۔ مثلاً وہور نسب کی دج سے اس کی مُحرُم ہے جیسے اس کی ماں اور اس کی بہن ، پھر اس سے مجت کرلی تو امام ابو حنیفہ ، سفیان آوری اور امام زفرر حمہم الشرکے نز دیک اس پر حدوا جب نہوگی ، اگرچہ وہ اس عورت کو حرام سجھا ہو ملکہ اس پر اس عورت کا مہر واجب ہوگا اور اس کو جو سخت سے سخت سزا ہوسکتی ہو بطور سیاست دی جائے گی ۔ شرع احدو محد کے طور پر کوئی سزانے دی جائے گی ۔ شرع احداد محد کے طور ترک وئی سزانے دی جائی میں اس صورت ہیں ہے جب وہ تحریم کو جائیا ہو، در نہ نہ تو حد ہے نہ بطور تعزیر کوئی سزا ہے اور مام اس صورت ہیں ہے جب وہ تحریم کو جائیا ہو، در نہ نہ تو حد ہے نہ بطور تعزیر کوئی سزا ہے اور مام احداد مہم الشرکا قول ہے ہے کہ اگر وہ تحریم کو جائیا تھا تو حد واجب ہے کہ اگر وہ تحریم کو جائیا تھا تو حد واجب ہے۔

مفتی برقول پرسپ، گرنگامة الفتادی سے نقل کیاگیا ہے کہ فتوی ماجین کے تول کر امام ماحب ، ادر فرایا ہے ادر فرایا ہے کہ ادام ماحب کے تول پرفتوی دینا زیادہ بہتر ہے (دُرِمخار مع الشامی میں ہے) معاصب عدایہ کا دیجان میں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ الفول نے معب سے آخریں امام صاحب کے تول کی کا دیجان کی ہے ، ادر اُن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ دلیل بیان کی ہے ، ادر اُن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ ساحب عدایہ نے اس سلسلہ میں نہایت جامع اور محققانہ بحث کی ہے ، اس کے بہلے وہ بڑھ لی جا ایک اور شاد فرماتے ہیں کہ

وَمَنُ تَزَوَّجَ امُرَأَةً لَا يَجِلُّ لَهُ نَكَاحُهَا، فَوَطِئُهَا لَا يَجِبُ عليه الحَدُّ عند إلى حنيفةً الكنه يُوحَبُعُ عقوبةً اذاكان عَلِمَ بذلك، وقال ابويوسف وهمد والشافعيُّ: عليه الحدُّ اذاكان عالمًا بذلك، لان عقل لم يُصَادِفُ عَلَّهُ فَيَلَعُونُ كما اذا أَضِيفُ الى الذُكور، وهذا لا تَعرف المتصرف ما يكون عَلَا لحكه، وحكمه الحِلُّ، وهي من المحرمات.

وَلاِ بِهِ عَنِهُ مَنَ الْعَقَدَ صَادِفَ عَلَهُ الن عَلَالْتِصِمَ فَ مَا يَقْبَل مقصود لأه والأَنْتَى من بنات بنى آدم قابلة للتَّوَالُو، وهوالمقصود، فكان ينبغى ان يَنْعَقِدَ في حق جميع الاحكام، إلَّا انه تَقَاعَدُ عَنَ افادةِ حقيقةِ الحِلِّ فَيُوسِ ثُ النَّبُهة الان في حق جميع الاحكام، إلَّا انه تَقَاعَدُ عَنَ افادةِ حقيقةِ الحِلِّ فَيُوسِ ثُ النَّبُهة الان الشبهة مايشُبه الثابت الآانه ارتكب جريمة أوليسَ فيهاحتُ مُفَكَّ رُّ فَيْعَنَرُ وصَحِبُ المعالمة الثابت الآانه ارتكب جريمة أوليسَ فيهاحتُ مُفَكَّ رُّ فَيْعَنَرُ وصَحِبُ المعالمة الله يوجب المعد والذي لا يوجبه) مُفَكَّ رُّ فَيْعَنَرُ وصَحِبُ المعالمة على الله يوجب المعد والذي لا يوجبه) عارضه عن المعالمة على المستخص المعالمة على الله المعالمة عن المعالمة على المعالمة المع

ادرامام ابوصنیفدرہ کی دلیل بیسے کہ اس عقبر نکات نے ابنے محل کو پالیاسے ، کیونکہ عقدکا محل دھے ، جوعقد کی غرض ادر مقصود کو قبول کرے ، اور تمام عور تیں (خواہ محرمات ہوں یا غیر محرمات) توالد و تناسل کی صلاحیت رکھتی ہیں ، ادر یہی نکاح کی غرض سے ، اس لئے مناسب بیسے کہ یہ نکاح ابنے تمام احکام کے حق ہیں منعقد ہوجائے ، مگریہ نکاح صلت وطی کا فائدہ دینے سے عاجز رہ گیا ہے (اس لئے کہ شریعیت نے محرمات سے نکاح حرام کیا ہے) العرض یہ نکاح سے باز رہ گیا ہے (اس لئے کہ شریعیت نے محرمات سے نکاح حرام کیا ہے) العرض یہ نکاح سے بیدا کرے گا ، کہونکہ شبہ اس چیز کا نام ہے جوشی کا بات کے مشابہ ہو، گا بات نہ ہو، سے مادراس

MX ( IN ) MONOMONENT ( IN ) MANAGEMENT ( ) MANAGEME

کی کوئی حد تعین نہیں ہے ، لہذا اس کو سخت سزادی جائے گی۔

جمہوری دلیل برنظ یہ سے کہ شارع نے اکترامور ایسے مقرد کے ہیں بن سے کی غاصل غرص کی تصبیل مقصور ہوئی سے اوروہ امورا اُنہی اغراض کے سے مشردع ہوتے ہیں، مثلاً بع اجامان الک ، اور جو امورا اُنہی اغراض کے سے مشردع ہوتے ہیں، مثلاً بع اجامان الک ، اور جو مشروع ہوتے ہیں ، تو اُن سے کسی ذکسی فائدہ کا حصول مقصد سے ، مثلاً بع میں بہتا اور تمن کا مالک ہونا مقصود ہے ، عقد نکاح میں استماع کا طال ہونا مطلق ہوگا ، اور محادم سے نکاح بالاتف اَن جو اُزد فی کا سب بہیں بتا ، اہذا وہ نکاح باطل ہوگا ، اگر جو نکاح کے تمام ارکان موجود ہوں جو اُزد فی کا سبب بہیں بتا ، اہذا وہ نکاح باطل ہوگا ، اگر جو نکاح کے تمام ارکان موجود ہوں سے حراز دفی کا سبب بہیں بتا ، اہذا وہ نکاح باطل ہوگا ، اگر جو نکاح کے تمام ارکان موجود ہوں سے حراز دفی کا سبب بہیں بتا ، اہذا وہ نکاح باطل ہوگا ، اگر جو نکاح کے تمام ارکان موجود ہوں سے سے جمہور کی یہ دلیل بچند وجوہ قابل عور سے ۔

(۱) نکاح کی غرض اور مقعودِ اصلی جوازِ وطی نہیں ہے، بلکہ تو تر اولادہ، ارت رہاں باری بنساء کہ خری گئے دعور تیں تمعاری کھیتی ہیں) اور ارت ار نہوی اٹی منگارٹر کی کھم الائم تم اور ایس تمعاری نہوی اٹی منگارٹر کی کھم الائم تم اور ایس تمعاری زیادتی کے دربعہ دیگر امتوں پر فخر کروں گا) سے بہی غرض ثابت ہوتی ہے، اور وطی جونکہ تو تد کے نئے واسط ہے، اس لئے بالواسطہ وہ مقصود ہے جس طرح بقائے انسان کے لئے غذا بالواسط مقصود ہے ۔ اس سے اسی وج سے زناح ام کیا گیا ہے کیونکہ زائی کا اصلی مقصد شہوت رائی ہوتا ہے ، حصول اولا دمقصود نہیں ہوتا، نکارح مُتعہ اور نکاح مُوتَّتُ کا اصلی مقصد شہوت رائی ہوتا ہے ، حصول اولا دمقصود نہیں ہوتا، نکارح مُتعہ اور نکاح مُوتَّتُ

کے جرام ہونے کی دجر جی ہی ہے۔

(۲) دطی اگرنکاح کی غرض ہو، تو دو علت غائی ہوگی جس کو معلول کے دجو دمیں کھے دُغَلُ نہیں ہوتا، کیونکہ چارعلت میں سے معلول کاجر صرف علت مادی اور علت صوری ہوتی ہیں، علمت فاعلی اور علت غانی معلول سے فارج ہوتی ہیں، مثلاً چار بائی کے اجزار بائے، باہیں، اور بان ہیں جو علمت مادی ہیں، اور بار ہائی تسیسار ہونے ہرجواس کی صورت اور ہیئت کہ دائی بنتی سے ، وہ علمت صوری سے اور یہ دونوں علیں چار بائی کا جزیہ ہیں۔ گر برصی جو علمت فاعل سے ، اور جا رہائی کی عرض اولیت اور ہی تاکی سے چار بائی کا جزر نہیں ہیں، کو نکہ ضروری نہیں سے کہ چار بائی کی عرض اولیت ہو علمت کی غرض مرتب ہی ہو، الغرض وطی اگر زکاح ضروری نہیں سے کہ چار بائی تیار ہوئے ہراس کی عرض مرتب ہی ہو، الغرض وطی اگر زکاح کی عرض ہو، تب ہی ہو، الغرض وطی اگر زکاح کی عرض ہو، تب ہی ہی، الغرض وطی اگر زکاح کی عرض ہو، تب ہی اس پر دکاح کی صوت موقون نہ درسے گی۔

یں یہ حکم سے کہ ان دونوں بہنوں میں ہے کسی ایک سے اختیاد کر لینے کا ملوم رکوا ختیارہ ہواس احتیار ۔۔ صادف ظاہر۔۔ کہ اسلام کے بعد بھی وہ دونوں بہنیں علی حالہ اس شخص کے تکاح ين بن ، ورنه اختيارِ تعيين باطل بوگا. حالانكه اس يرسب كا آنفاق سي كه ان دونول سعه وطي كرناحرام سنه اسى طرح اكركونى تنخص دومبنون كوخر بيسه اتوسب جانستري كدموني كودونو بہنوں برملک متعہ حاصل سے اچنا نے ان دونوں میں سے بی کوجا ہے دھی کے لئے خاص کرمکتا ہے، حالا نکیغرض نکاح نیعنی دونوں بہنوں سے مجست کا طال ہونا مولی کو حاصل نہیں سے -

ربم) بیوی روز ہے۔ سے ہو، یا احرام کی طالبت میں ہو، یاحیض کی طالبت میں ہوا یا نقاس ک حالت میں ہو، تو دطی کا حلال ہونا جس کو نکاح کی غرض بھا گیا۔ ہے حامل نہیں۔ ہو، اور تکاح جوں کا نوں موجود ہے، اسی طرح کوئی بیوی سے ظہار کرنے ، توکفارہ ادا کرنے سے ہلے صحبت جائز نہیں ، مردکار بحالہ باتی ہے۔ اسی طرح ایلامیں ہی بوی حرام ہوجاتی سے عرنكاح بافى ربهاس ينزمحارم دمان بهن وعيره) كوخريد نے كى صورت بى ملكيت يا كى جاتى ہے كر صلت وطى تابست نبيس ب ، الغرض مركوره بالاوج ه كى بنا يرحلت وطى كونكاح كى اصلى غرض

قرار دینا درست نہیں سے۔

اماً اصباحب کی فل لیل اصاحب صدایہ نے امام اعظر مرکی جود لیل علی بیان زمائی امام اعظر مرکی جود لیل علی بیان زمائی من ، زکاتے سے اور نکاح باطل ، نکاح سے دو دکات ہے جس میں نکاح کے تمام ازکان باکے الماراد در الاح باطل وه وكاح بي سي تكاح كاكونى دكن موجودة بوسسا -اب ترما بندابدية كرسافة ذكاح بم غوركيا جائے تومعلوم به يكاكماس مي تام اركان موجد إب علسن فاعلى - - - يعنى مردي جماع كى قدرت كابونا \_ موجودست اسى طرح علىن نابلر \_\_\_\_ بعنى عورت بين نوالدو تناسل كى صلاحيت كابونا \_\_\_\_ بيى موجود ہے اور ہاہمی رضامندی ہی متحقق ہے۔

الغرض جب مرد تکاح کا اصل ہے، عورت تکاح کامحل ہے، اورطرفین کی دضامندی سے کو اہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوئے ہیں، توبیہ نکاح، نکاح صحیح کے قبیل سے ہوگا اس كونكاح باطل يعنى معدوم محض نبين كها جاسكتا ، اورجب تكاح كالتحقق بوا، توا نارنكاح اس پر صرور متفرع ہوں گے، اور نکاح کے آثاریں سے سے زِما اور حِرزِما کامنتفی ہونا اور

نسب كاتابت بونا۔

امام اعظم کی دوسری دلیل ایسے کہ آیت کریمہ حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ اُنْھَا تُکُوُ (الناء نكاح حرام ب، جماع اوروطی كی حرمت كابیان مقصود نهیں ہے، كيونكه جماع بو سرغيرشادی شده عورت سے حرام سے،اس میں محارم کی کوئی تحقیص نہیں ہے، نیزاس سے او برجوارشاد باری تعالى الله ولاتنكو أمانكو أبانكم من النساء، اس من كاح كى مانعن ب، يز أيت تحريم كے بعد جو آيت سے وائيل ككفر ماؤراء ذلك مُزان مَّبُنَعُو إِمامُوالِكُورُ اس بن بھی نکاح کی جلّت کابیان ہے ، کیونکہ مال کے ذریعہ جائے کا مطلب مہرکے عوض میں نکاح کہا آ الغرض إن قرائن سے بہ یا ت منعین ہوجاتی سے کہ آبہت تخریم میں زکاح کی حرمت بیان كرنامقصودسي، اور نكاح افعال شرعيبي سے سي، اس سے اس كى مانعت كے سے اختیارِ شرعی دمشردعیت ، طروری ہے ، ورنه نبی نہیں رہے گی بلک نفی ہو جائے گی ۔ افعال حسيد اور شرعيد كي تعريف الان تفسيل يه هي كه شربعت من بن العمل العمل المعربين العربية كي توقيق یں، افعال حسبہ اور افعال شرعیہ، افعال حِسبہ وہ بیں جن کا وہ مفہوم جو شریعیت کے نازل ہونے سے پہلے تقادہ جالہ ورور شرع کے بعد باتی ہو،اس کے مفہوم میں کوئی تغیرنہ ہوا ہو، جیسے تل کرنا، زناکرنا، شراب مینا وغیرہ \_\_\_\_\_ ادرانعالِ شرعیہ وہ ہیں، جن کا اصلی میں

**收款电预规模规模规模规则从实施规则是是现象规则是是是规模规模规模规则规模规模规模** 

جوزول شربیت سے پہلے تھا دہ ورودِ شرع کے بعد باتی نہ رہاہوہ جیسے روزہ ، نماز، سے اجارہ اور نکاح وغیرہ ۔

مہی اور کی میں فرق اس مور مانعت ک بھی دوصور میں بہت اور نفی ہوں اور اللہ اللہ عام سے کرنے پر مخاطب اگر قادر سے تو وہ رہ نہیں " ہے ور نینفی " ہے، جیسے اوٹے میں پانی مذہو، اور مخاطب سے کہا قادر سے تو وہ رہ نہیں " ہے ور نینفی " ہے، جیسے اوٹے میں پانی مذہو، اور مخاطب ہے کہا جائے کہ اس اوٹے میں سے پانی مذہبیا، تو یہ مانعت رفضی سے کیونکہ مخاطب پانی چینے پر قادر منہیں ہے، اور اگر اوٹے میں پانی موجو دہو، اور تھر جینے سے دوکاجائے تو یہ مانعت رہنی " ہوگی افت اس کے بعد جاننا چاہئے افتال سنری پر کی میں مانعت کے دہنی " افتال سنری پر کی میں مانعت کے دہنی " افتال سنری پر کی میں مانعت کے دہنی " افتال سنری پر کی میں مانعت کے دہنی "

ہونے کے لئے جوندرت غروری ہے ، وہ افعال حسیمی توصی ہوتی ہے ، گرافعال شرعیّہ میں قصی ہوتی ہے ، گرافعال شرعیّہ می حسی ندرت کا فی نہیں ہے ، بلکہ ان سے رو کئے کے لئے سترعی ندرت صروری ہے ، اور سنرعی ندرت از کا ، بینی شریعیت کی نظر میں وہ کام فی نفسہ جائز ہو ، گرکسی خاص مصلحت کی دربہ سے اس سے منع کیا گیا ہو ، تو وہ ممانعت در نہی "ہوگی ۔

اس سردری تمہید کے بعد جانیا جائے کہ آیتِ تحریم میں محرات سے نکاح حرام کیا گیا ہے ، اور نکاح نغل شرعی ہے ، اس سے سروری ہے کہ نکاح محارم فی نفسہ جائز ہو ، اور محرات کے ساتھ ہونے کی وجہت سے موان کے ساتھ ہونے کی وجہت سے افعے افراکر لی جائے ، انویہ نکاح بڑمحل ہوگا ، ہی مطلب ہے محل کو یا نے کا ، اور حب نکاح کا تحق ہوجاتی میں ، اہذا ہوگا ، اور حدود مضبحات کی وجہ سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا ہوگا ، نو وہ دور میں سئے بہیدا کرے کا ، اور حدود مضبحات کی وجہ سے مرتفع ہوجاتی میں ، اہذا کو کی شخص اپنی محرام ہے ذکاح کر کے دطی کرے گا ، نو حد واجب نہ ہوگی .

د فعد تا سلع: برلالت وَلاَ مَنْ عَوْاجونبل آيتِ مَرْ واقع مع، اور بربرلالت وَاجْدَلَ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ أَنْ شَبْتَعُو ْ إِلاَ مُوَالِكُمْ يه بات فلا برب كه مورود تربيم، آيت مرمت من فكال مع بجاع نهي ،

اله مورد: وارمونے کی جگریسی مصداق ۱۲

اورچونکه منهی "افعال اختیار به بردا قع بهواکرتی سیم، تو نکاح کا محرمات سے منعقد ہوسکنا مکن الوقوع ہوگا ، درنہ کھر رزنہی ،، کسس معرف کے لئے ،اورکس مرض کی دوا ہو گی ؟! علاوه بربن نكاح كى علىت فاعله موجود ، علىتِ قابله موجود ، ترامنى مكن، بيرنكاح نه سروسكنے كے كبامعنى ؟! \_\_\_\_علت فاعله كا بوت اس سے زیادہ کیا (ہوگا) کہمرد قادر علی البحاع سبے، اور علیت تابلہ کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کے عورت محل بیدا دار ؟ مرد نہیں جواس تو قع کی گنجائش نه ہو ،عرض جو بانیں اور عور توں ہے متصور ہیں، یا اور مردوں سے متصور ہیں، وہی باتیں مردوں کو اسینے محارم سے متصور ہیں۔ ا ورظا ہرسیے کہ اصل قصودِ نکاح جو بدلانت بنساء کہ بخرے کا کہ اولاد سہے ۔۔۔۔۔بایں وج کہ اتنی ہی بات پر موقوت ہے۔ محارم مسے بھی متوقع ، بھرمانعت ہوگی تواصل نکاح ہی کی ہوگی ، اس كُ لائتكِحُوافرما يا، لا يَجُامِعُوا، يا لاَتَقَرُ بُوانه فرمايا.

اگریہ کہا جائے گا کہ اس کو دکاح میں جو دکاح کی مانعت اس کو کاح ساکت اس کو کاح ساکت در کہا ہے کہ اس کو کاح ساکت اس کو کاح ساکت در کہا ہے ہوئا ہے ہمٹلاً اس کے بیتے ہیں باطل کو بطور مشاکلت ہیں کہہ دیا جاتا ہے ہمٹلاً ایسی چیز کا پیچا جو بالی متقوم نہیں ہے ، باطل ل اس چیز کا پیچا جو بالی متقوم نہیں ہے ، باطل ل بیرع ہیں، کیونکہ مبیئی موجود نہیں ہے ، ادر بیع کے تحقق کے لئے منجلہ دیگر ارکان کے مسیع کا وجود مزودی ہے ، الغرض جس طرح بیع باطل کو ۔۔۔ بیع صحیح کے ہم شکل ہونے کی جو حضر دری ہے ، الغرض جس طرح بیع باطل کو ۔۔۔ بیع صحیح کے ہم شکل ہونے کی جو حضر دری ہے ، الغرض جس طرح بیع باطل کو ۔۔۔ بیع صحیح کے ہم شکل ہونے کی جو مشکل ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور سے ۔۔۔۔ بیا گونگوں کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہونے کی دور نہ حقیق دور نہ دیا گیا تھا کی دور نہ حقیق دور کی دور نہ حقیق دیا گیا کی دور نہ حقیق دور کی دور نہ حقیق دور کی دور نہ حقیق دیا گیا کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ حقیق دیا گیا کی دور نہ حقیق دیا گیا کی دور نہ کی دور نہ

له اتنابی بات پر ، تعنی عود ت به نے پر ۱۲

اس شبکا جواب یہ سے کہ اصولی قاعدہ کے مطابق جب محقیقی عنی مراد لئے جا سکتے
ہوں مجازی عنی مراد لینا جائز نہیں سے ،ادر نکاح محارم میں قیقی عنی مراد لینے میں کوئی دشواری
نہیں سے ،جیسا کہ ادیر واضح کیا گیا ، پھر مجازی نکاح مراد لینے کی کیا ضرورت سے ؟!
اور نکارے محارم سے حقیقی نکاح ہونے کی دلیل یہ سے کہ نکاح کے تحقق ( وجود ) کے
یہ جو بنیا دی چیزیں ضروری ہیں ، وہ سب نکارے محارم ہیں موجود ہیں ، اگر اُزگانِ نکاح موجود
نہ ہوتے ، تو مجازی نکاح کہنا کسی درجہ میں معقول ہوتا ، مگر جس طرح بہی میں اگر آما اور کان
موزد دہوں ، تو وہ بیج حقیقی ہوئی ہے ، اسی طرح نکارے محرات ہی تمام ادکان نکاح موجود ہونے کی
وجہ سے قیقی نکاح ہے ، البتہ شریعت کی نظر میں نکارے محرات میں کچھ مفاسد ہیں اس سے
اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔

اور با دجو دامكان اراد كو معنی حقیقی معنی مجازی كا مرادلینا صری خانی انسانی ہے ، ہاں اگر ضرور بات محقق نكاح ۔۔۔ مكن الاجتماع نه وتعداد پر ما ہیت مقصود اصلی خود گواہ ہے ۔۔ مكن الاجتماع نه ہوتے ، یاموجو دہی نہ ہوتے ، تو پھر یہ بھی مكن تقاكہ بطور مشاكلت اس نكاح كو نكاح كه دیا ہو، جیسے بیج مالی بن عندالبائع ،یا بیج میکت و دم محقود ہونے ہیں ہے میکت ، فقط بطور کو سروریات بیج میں سے ہے ۔۔ حقیقی بیج نہیں كهرسكتے ، فقط بطور مشاكلت بیج كه دیتے ہیں ،اور حاصل محافعت ،عرض بیج یعنی مضاكلت بیج كه دیتے ہیں ،اور حاصل محافعت ،عرض بیج یعنی تصرف ہوتا ہے ،خود بیج نہیں ہوتی ۔

اله بین نکاح کے وجود اور تحقق کے ہے متعین طور پر جند جیزی مزدری ہیں، جونکاح کے اصل مفصد کو سلنے رکھنے سے خود بخود بجو میں آجاتی ہیں ، نکاح کا مفصور اصلی توالدہ جس کے ہے علت فاعلہ اور علتِ قابلہ مزدری ہیں اور یہ دونوں مزوری چیزی نکاح محرات میں موجود ہیں اللہ بھا کا گئیس عندالبائع اس چیز کو بیجنیا جو بائع کی ادر یہ دونوں مزودی چیزی نکاح محرات میں موجود ہیں اللہ تھی میچ یا طل سے روکے کا مفصد خود بیج سے روکنا میں ہیں ہیج یا طل سے روکے کا مفصد خود بیج سے روکنا ہیں ہیں ہیج یا طل سے روکے کا مفصد خود بیج سے روکنا ہے اس میں ہیج کی غرض بینی تھر و سے روکنا ہے ا

بالجمله بوجه فراجمي تمام مهامان بهيع وشرار جيسي اكثربيوع كوبيع حققي معجصة بين ايسيهى نكارح محرمات كوبوجه مذكور الكاح حقيقي بمجضي يەنبىل كەمجازًا نكاح كېە دىيا، داقع مى نكاح نہيں\_\_\_\_ جيسے بوجہ مفاسرمعلومہ قتل اہل ايمان كى مانعت ہے، اور قتل كفاركى ممانعت نہیں ،کیونکہ وہاں وہ مفامید نہیں ،حالانکہ اطلاق قتل دونو س جابطور حقيقت موجود سبب اليسيري بوج بعض مفاسده نكاح محارم منوع رما ، اور نكارح أجبيبيًات جائز رما ، كو باعتبارا صل إطلاق نكاح رونوں جاحقیقی ہے، مجازی تہیں۔

ليكن نكاح حقيقي بهوكاتوا نارنكاح بعي اسي طرح متفرع بهوجاتينك جيسے قبل حقيقى يرا تازقتل متفرع ہوتے ہيں بعنی جيسے در د وائم دائران روح دونول جابرابر، قتل جائز ہو، یا نا جائز، ایسے ہی انتفائے نِه نا در صورت نکاح دونول جابرابر ہوگا، نکاح جائز ہو، یا ناجائز، اور انتفات زنا ہوا،تو بھراحکام زنامثل اجرائے حدود خواہ مخامتی ہوں کے مخاص کر جب يدومكيما جائے كرمنجملئرا حكام زنا، حدود ادنى سے سئبہ سے بعی مندقع

لكاح كرسيك محارم مصحبت كرنا ادبرى بحث سيمسى كويه غلط تهمى نهوني جلهة كه جب نکاح محارم منیعی نکاح ہے، تو پیم جاع جائز میں ہوگا، کیونکہ برجاع اگرے از قسم زنانہیں ہے، گر حرمت میں زنا سے بڑھا ہوا ہے ، کیونکہ ازئیرا گرغیر محرم ہوتو اس سے جائز طور پر نکاح کرنے کا امكان ہے اور جاع كے جائز ہونے كى صورت نكل مكتى سے ، كرمحارم كے ساتھ يونكه نكاح حرام

سے اس نے جواز جماع کی کوئی صوریت نکل ہی نہیں گئی، اس سنے پیرجماع زنا سے شدید تر ہوگا، ادراس پراتی سخت مزادی جائے گی کہ کیا کہتے ؟ اجیسے مسلمان کو قتل کرنا چونکہ حرام ہے، اس.

له أثم: تكليف، إنزُها تي روح كا تكلنا ١٢

نے دنیا دآخرت میں اس پرجو سزامرت ہوئی ہے دہ سب کو معلوم ہے۔ پہلے دفعہ نبر ہمیں جو سئلہ گذراہے ، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ قامنی کے فیصلہ سے اگرے غیر نکور عورت جھوٹے مدعی کو ل جائے گی، گراس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے دہ جو نکہ حرام ادر غلطہ ہے اس سے اس عورت سے صحبت کرنا اگر جہ از قبیل زنا نہ ہوگا، مگرگناہ بیں زنا ہے بڑھ کر ہوگا۔

فلاصہ یہ کہ حرمت جاع ، زنا سے عام سے ، اہذا زنا کی نفی سے حرمت جاع کی نفی نہ ہوگی ، کیونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور حیوان عام ہوگی ، کیونکہ خاص کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان خاص ہے اور زنا سے حرمت ہاع کا عام ہونا نقلی طور براس سے مُسلّم ہے کہ جیف و نفاس کی حامت میں جاع حرام ہے گرزنا نہیں ہے ، اور عقلی ظور براس سے واجب التسلیم سے کہ آثار تو ترسے عام ہوتے ہیں مثلاً سورج مؤرم ہے ، کیونکہ گرمی کے اسباب سورج کے مثلاً سورج مؤرمت اس کا انرہ ہے ، اور اس کا انرگرمی ہے جو عام ہے ، کیونکہ گرمی کے اسباب سورج کے علا وہ اور اسباب ہی ہو سکتے ہیں ، اسی طرح زنا کے علا وہ اور اسباب ہی ہو سکتے ہیں ۔

باں یہ بات سیم کہ جینے تیل ممنوع ہوتا ہے ، آدا نارفتل پریعنی در در دائم و اِنرِهَا قِی روح براتنا عذاب ہوتا ہے کہ کیا گہتے ا ایسے ہی انکاح منوع ہوگا، نوآ نارِ لکاح بینی جماع د عبرہ براتنا کچھ عذاب متفرع ہوگا کہ کہ کیا گہتے ا

تعرض ده جاع گواز قسم زنا نه بود پر حرمت بی زناسے بڑھ کر رہے گا، کیونکہ غیر محارم سے زنا ہو تو بوجہ امکان نکاح جائز ال کی جائٹ کی امبر بھی ہے، اور خود آکاح ہی حرام ہو تو بھراس فعل کی حلت کی کوئی صورت نہیں \_\_\_ علی فغذا القیاس صورت مرقومہ دنعنہ تامن میں جاع بوجر مت طریق صول ملک زناسے بڑھ کر رہے گا، اور ملت کی کوئی صورت میں گا، اور

ا بین جب تصنا کے قاصی سے وام طریقہ بر ملک حاصل ہوگئ تو اب اس ملک کوملائی طور پر ماصل کرنے کوئی مورت نہیں ہے ۱۲

**埃莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱** 

غایت مانی الباب به بوکر حرمت دِقاع زناسے عام رہے اس بی بات بطور منقول تويون مسلم كرجاع حالت حيض ونفاس مين حرام ب، اور زناتيس اوربطور معقول يول واجب التسليم كرأ تاركا مؤثرس عام بونا معقولات من الله عنه الخالج يهله المكالد وكاء

منهمت كاانجام برابرونات السيام من وردت مبارك مين

وتقل نكارح محرمات كالكارح بوناء اوراس وجسي أس كااز قسم زنانه بهونا تابن كرديا،اب آيكسى ضعيف، قوى، دليل عقلى، نقلى سے أس كالكاح منهوناء اوراس سبب سے أس جاع كازنا بونا، جوبعداكس نكاح كے واقع ہو، ثابت كيم ، اور دش نہيں بين يہيے ، يرا اثبات

وشبوست ہو، بزری بے کی رکل نہ ہو۔

مرراب خیال ناتص می براتاس کداب کوجواب نو کھونہ آے گا، يرابى فجالت أتارسن كوميرس زمه بهان تحقيق انعقار نكاح أتهمت جواز نكاح محرات لكاسي كارادس جاشا بول بي الداز آب جواب ونعد المامن مي اختيار فرمائي كے ، اور بہانہ طلب آثار نكاح ، أب ميرے ومرتهمت اجازت وست بروز نان شومرداد وغرصا لكائم سكر مكرمة يادرسه كرتبهت كاانجام برابوتاسي أخرت كامؤاخذه د نیاکامنا قشه ، آخر ہم ہی آدی ہیں ، اگر خیال آگیا تومها دا برستادیز

المعنی محدیراً ب یہ الزام لگائیں گے کہ پہنھی محرات سے نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ، اورمیری گفتگوکا حاصل صرفت انعقادِ نکاح کو کدلل کرناہے ، مگرمیری اس تعین کو آب بہان بناکر مجد پر الزام تراسس کے ۱۱

سلم مین مجدیر آپ بدالزام لگائیں سے کہ بیشخص شادی شروعورتوں کو حجوتی گواہی کے ذریعہ مَا مَنى سے فیصلہ کراکراً میک لینے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ د نیع ٹامن کا حامل مرت آثارِ نکاح کاجواز ثابت كرناب ،صول ملك كے طريقيہ كومي نے جائز نہيں كہاہے ١١

**水米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

\*\* ( It'll) \*\*\*\*\*\* ( It'll) \*\*\*

وجَزَاءُ سَيَنَا مَ سَيِنَهُ مِنْ الْهَا بَم مِن آبِ كَ تَشْهِيرِ كَ دربِ بِهول الراس الله معن الله سوال فامس كے بہانہ سے آب كے ذمه براس بات كى تہمت لكائيں كه آب كے موافق دسول الدميل الشرعليه دسام كى اطاعت كا وجوب بے شدہ ہے۔

THE MEMORIAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF TH

## ا يا بي كا يا كا كامستله

ندابهب نقهار \_\_\_\_ دوایات \_\_\_ متدلات نقهار \_\_\_ قلین ال المار فرور سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ قلین ال عدیث سے بھی تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ حدیث لائیون قاجب بھی سے سے احزاف کااصل ذہب اوراس کی دلیل \_\_\_ قلیل وکثیر بابی کے احکام مختلف ہیں \_\_ قلیل وکثیر کا فیصلد را سے مبتل بربر تھور دیا گیا ہے \_ دور دو کوئی اصل خرجب نہیں سے

ACTUAL IN THE RESIDENCE DECISIONED RESIDENCE DE DECISI



THE TOP WWWWW (ILLY) WW

## بانى كى باكى تا باكى كامت تكد

اصی ای طوامی اور دوسرے لوگ اس اس جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کوغیر مقلد کہتے ہیں۔ اس بات کے قائل ہیں کہ بانی میں مجاست گرنے سے بانی مللقًا نا پاک نہیں ہوتا ، خواہ بانی کقور اہو یاز بارہ ، اور جا ہے بانی کا کوئی وصعف برلے یا نہ بے ہولانا محمد عبد الرحمٰن مہارک پوری جومت ہور اہل حدیث عالم ہیں تر مذی کی شرح سخفہ الاحوری صلاح جلد اول میں تحریر فرمانے ہیں کہ

باب کی صریت رئینی الماء طَهود لا بَخِسه شی ) سے اصحاب طوا ہر نے اپنے اس نرمب براسدلال کیا ہے ، جو الفوں نے اختیار کیا ہے ، بعنی یائی مطلقاً ناپاک نہیں ہوتا ، اگرم یائی میں نجا مست کے گرنے سے اس کا رنگ ، مزہ یا ہی بدل جائے۔

حديث الباب قداستدل به الظاهرية على ماذهبوا اليه، من أن الماء لايتنجس مطلقًا، وإن تغير لونه، وطعمه اوربيعه بوقوع النجاسة فيه .

مشوافع اورحنابلد: کے نزدیک اگریان دو گلوں دشکوں ہے کہ ہے، ادراس میں خواست کر سے ، ادراس میں خواست کر جاتے کا نوا و خواست مقوری مہریازیا دو اور بان کا کوئی خواست مقوری مہریازیا دو اور بان کا کوئی

وصف برے بانہ بدے ، اور اگر بانی و و کے یا ذیا وہ ہے ، تو پھر نا پاک کرنے سے ناباک نہ ہوگا ، البند آگر اتنی نا پاک گرجائے کہ پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو نا پاک ہوجائے گا ، حوا ہا کا کہ حضیمہ : کے نز دیک اگر پانی تقوڑا ہے ، تو نا پاک گرنے سے نا پاک ہوجائے گا ، خوا ہ نا پاک ہوجائے گا ، خوا ہ نا پاک ہو بازیا دہ ، اور بانی کا کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے ، ہرصورت میں پانی نا پاک ہوجائے گا ، حوا ہ نا پاک ہوجائے گا ، دو نا پاک گرنے سے نا پاک نہوگا ، البت اگر بہت زیادہ نا پاک ہوجائے گا ، حوا ہے گا ہے کا ہو کا ہے گا ہے کا ہو کا

اور قلبل وكثير ما في من فرق اس طرح كيا گياست كرجس بانى كے ايك كناره ميں حركت دبينے سے دوسراكناره بنسلے تو وہ كثير لازياده) بانى سے ،اور اگر دومرسے كناره كاب حركت بهن مياست توقلبل دففور ا) بانى سے ، امام محد عليه الرحمة مُوَكَّا مِن تحرير فرمات بين كه

حب حوض ریانی کا گھڑا) بڑا مہوکہ اگراس کے ایک اداكان الحوض عظيمًا ال حُرِكَتُ كناره كوحركت وى جائے اتو دوسراكناره مذہبيء تو منه ناحب ألم تتَحَرّك به الناحية الإخرى اس یانی کونا یاکسانیس کرے گااس یانی مس لم يُفْسِدُ وَلك الماءُ ما وَلَعُ فيه مِن ورتدو كامند والناء اورساس يانى ميكسى ناياكى كا سُبُعٍ، وَلامَاوقَعُ فيهمِنُ قُلُونِ إِلاَّ أَن يغلب الخاريج أوطعتم فاذاكان حوصا كرنا ، كريدك ناياكى غانب بروجات بومامزه بر،ادر جب وض جيوا اوكه اكراس ك ابك كناره كوحكت صغيرًا إِن حَرِيتُ منه ناحية وتحكر كِكتُ دى جائے تو دوسراكنارہ بلنے لكے اليراس مي درو الناحية الأخرى، فكَوْلَعَ فبه السباع، او منددان دے میااس میں نایاکی گرجائے تواس وقع فيه القَذَرُ لابُنتَوَضَّأُمُنه . . . . . ... وهذاكلُّه قولُ إلى حنيفة رحمه ہے وضونہیں کیا جائے گا . . . . . اور بیتمام مآس

الله دربرا حوال الروس الم الروس الم الروس الم الروس الم الروسة الرحمة كالمرب بي - مركت مركت مركب المربح المرب المربح الم

**光来来来被被被使用的现在分词的现在分词的现在分词是来来来来来来来来来** 

نقہار متاخرین نے عوام کی سہولت کے لئے ان مختلف اقوال میں سے درمیانی قول دُهُ دُرُدُهُ

(۱۰×۱۰) بعنی سلو ﴿ اقدمُرُ بَعُ لِے لیا اسی پرعام طور پر فتو کی دیا جا تاہے ، گر ندمہب خنفی میں یہ اصل فول نہیں ہے ، امام اعظم قدس سروسے دہی پہلا قول مروی ہے ، جس کوامام محد محد نے مؤلی میں ذکر کیا ہے ، کہ مبتل یہ بعنی ہروہ خص جس کومسئلہ درمیش ہے ، اور جس کے سامنے پانی موجودہ وہ خودایک کنارہ کو المکر دیکھے ، اور فیصلہ کرے کہ درمراکنارہ المتا سامنے پانی موجودہ وہ خودایک کنارہ کو المرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہو تو اسے زیادہ یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہو کی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہو تو اسے زیادہ یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہو کی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہو تو اُسے زیادہ یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہو کی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہو تو اُسے زیادہ یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہو کی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہ بہتی ہو تو اُسے زیادہ یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہو کی داردے ۔

روایات، به بانی پای نابی کے سلسلے میں درج ذیل روایات ہیں:

ہم کی روابیت: بُفناعة کے کویں کا واقعہ ہے، در بُفناعه، مدینہ کی ایک عصمیں واقع مقا، یہ کنواں اسی عورت کا نام سے مشہورتھا، یہ کنواں مدینہ منورہ کے نشیبی حصمیں واقع اقا، یہ کنواں اسی کی درمی آبات ، برسات کے بعداس کویں سے بائج باغوں کی سنیجال ہوتی تھی، اس کنویں کا پائی صفوراکرم صلی التر علیہ در کے استعمال کویں سے بائج باغوں کی سنیجال ہوتی تھی، اس کنویں کا پائی صفوراکرم صلی التر علیہ در کے استعمال کے لئے لا یاجا تا تھا، ایک ارتب عضوراکرم صلی التر علیہ در بافعا عد نامی کنویں کے پائی سے وضوفرات ہیں، حالانکہ اس می جیس در بافعا یہ نامی کنویں کے پائی سے وضوفرات ہیں، حالانکہ اس می جیس کے بیتی ہیں جوسوراکرم میل سر علیہ در بازی اسیار ذرا با کے جیس تھی اور بازی میں ہیں جوسوراکرم میل سر علیہ در بازی کو ان چرنا باک نہیں کر ان الماء کھوڑ لا کینچ شدی و رزندی منہ ان میں اس کو کو کی چرنا باک نہیں کر ان الماء کھوڑ لا کینچ شدی و رزندی منہ انہی و منی التر علیہ وسلم نے ارب و فرما یا

بلامشه پانی کو کوئی چیزنا پاک نهبس کرتی انگر و ه نا پاک مشتنی سے جو بان کی بوامزه اور زنگ برنا اب آما می إن الماءُ لاينجسه شئ الآماعكب على مريحه وطعمه ولون، على مراجه وطعمه ولون، رابن ماجة مستك

به مدمیث ابن ادبی سے اس کی مسند میں رستندین بن سُعُد ایک را وی ہیں جو م

میسی اور این این این این از در میکون والی صریث سے اصفرت ابن عرافرات این کرافرات این کرافرات این کرونورت این این کرونورت این کرونورت این کرونورت کرونورت این کرونورت کرونورت این کرونورت کرونو

**收米米米米米米米米米米 — 三米米米米米米米米米米米米 — 三米米米米米米米米** 

جو کتھی روابیت: حضرت جابر بن عبدالشره فرلت ہیں کہ ہم دوران سفرایک تالاب بر بہنچ اچانک ہم نے دیکھاکہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے ،ہم اس کا پانی استعال کرنے سے رک گئے ، یہاں تک کہ حضورا کرم صلی الشرعلیہ دسلم وہاں پہنچ ، آپ نے ارت ارت د فرما باکہ اِنَّ المعاءَ لاینکج سُمہ شع و رالا سنبہ پانی کو کوئی چیز نا پاک نہیں کرت ) بھر ہم نے پانی ہیا اور سیراب ہوئے اور ہم نے اپنے ہمراہ بھی اس کا پانی لیا ۔۔۔۔ یہ صریف سنر بھی اس کا پانی لیا ۔۔۔ یہ صریف سنر بھی اس کا پانی لیا ۔۔۔ یہ صریف سنر بھی اس کا بیانی لیا ۔۔۔ یہ صریف سنر بھی اس کی سند میں طریف بن شہاب ہیں جو صنعیف ہیں ۔ یہ صریف راکم صلی الشرعلیو کم اس کے دور ہم میں روا بہت : حضرت الو ہر رہ و مناسب مردی ہے کہ حضورا کرم صلی الشرعلیو کم بنا دورا باکہ

جیم کی روابین : یہ ہے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمضاً دفرمایا کہ جب کمیں سے کوئی شخص را ن میں سوکرا سے ، تو اینا ہا تھ پائی سے برنن میں نہ والے ، جب مک برنن میں نہ والے ، اس سے کہ وہ نہیں جا نتا کہ اس سے ہاتھوں نے بہاں رات گذاری ہے ؟ ۔۔۔۔۔ بان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات ہیں ، مگر سند سیجھنے کے لئے بہی روایات کا فی ہیں .

مندلات فقهام کو اکفول نے نظراند از کر دیا ہے وہ کتے ہیں کہ اُلماء طَهُونُ من اللہ عَلَم روایات میں اس اللہ کو کوئی چیر میں اس کو کوئی چیر ایا کی جہیں کر سکتی ، اور حب پانی کی ما ہمیت پاک قرار بائی تو اب خواہ پانی تقور اہویازیادہ ور نایا کی خواہ تقور کی ہویا زیادہ ہم صورت پانی ناپاک منہوگا۔
مالکیم نے بھی اس روایت کولیا ہے ، گراس استنا کے معاقد جود وسری روایت مالکیم میں اس روایت کولیا ہے ، گراس استنا کے معاقد جود وسری روایت

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

WW ( TRAIL) WOMOMOMON ( L.L.) WWWWWW ( Tring)

یں آیا ہے ، چنانچ وہ کہتے ہیں کہ آگر نجاست گرفے سے پان کا کوئی وصف برل جائے تر بان تایاک ہوگا، ورنہ نہیں ،خواہ بان مقورا ہو ، یا زیادہ ، اور جائے نا پاک مقور کی ہو یا زیادہ ، باتی تام روایات الفول نے بھی نظرانداز کردی ہیں۔

شنوافع اورحنا بله في تيسرى روايت بعني قلنين والى مديث پرمسئله كا مدار ركهاسيده ادر باتى تمام روايتوں كونظراندازكر دياسي .

اور احنا ب فی سفتام روایتوں کو جمع کیا ہے ، ادران کو مخلف پانیوں پر جمول کیا ہے ،
دو کہتے ہیں کہ فلٹین والی مدیث پہاڑی طاقوں میں پائے جانے دار حیثہوں اور آبشاروں
کے بارے ہیں ہے ، جن میں پانی زمین سے پہٹا ہے ، یاا و پرسے ٹبکتا ہے ، پیر حب گھڑا ہم
جاتا ہے تو یانی بہنے فکتا ہے ، ایسے پانی میں اگر کوئ نا پاکی گرجائے ، یاکوئی درندہ اس یں
زبان وال کر پانی ہے ، تو نا پاکی پانی کی سلم پر نہیں تقہرے گی ، بلکہ پانی کے بہاؤے ساتھ

بہہ جائے گی، لہذا یہ صدیت مارجاری دیہنے واسے پانی) سے متعلق سے۔ احناف سے لگنے ن والی مدین کا یہ مطلب تین قرائن سے تعین کیا ہے۔

مہلا قربیم حدیث کا شان درد دسے جس میں اس بات کی مراحت ہے کہ سوال اسس بالی کے بادے میں تقا، جو بیابان اور جنگ میں پایا جا تاہے جس کو دن میں جنگل میں چرنے دائے ہوئی پیتے ہیں ، اور راس میں اس سے در ندسے فائدہ اکھاتے تیں ، ظاہرہ کراسیابانی کویں بابرین کا پان نہیں ہوسکتا ، چشمول اور آبشاردل ہی کا پائی ایسا ہوتا ہے۔

صريت بن اضطراب بيدا بوجائه

ادر بیر بُفناء دالی صریت کا تعلق بانی کی ناباک سے نہیں ہے ، بلکہ اس کا تعلق رفع توہم سے سے ، کرحب برمات کا مومم گذر گیا ، اور اس کنوی سے متعدد با غات کی بنیا ل

شروع ہوگئی تو دو کنواں پاک ہوگیا ، ادر بیخیال کرنا کہ برسات کے زمانہ میں حب شہر کا

پانی کئوی پر سے گذرا تھا تو مرقسم کی گندیاں اس میں پڑی تھیں ، اس سے اس کا پانی
استعمال کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے ؟! اس مسمے تو ہمات کی ضریعت میں کوئی
گنجائش نہیں ہے ، کیونکہ کنویں برتنوں کی طرح پاک نہیں گئے جا سکتے ، ان کی پاک کے نئے
اتنی ہات کا فی ہے کہ ایک بارسارا پانی نکل جاتے ، بھراگر چ کنویں کی دواریں مذدھون کئی
ہوں ، ادر تہ میں سے بچے مذلکا لی گئی ہو ، تو جی کنواں پاک ہوجات گا ۔

ایکستقل مدیث ہے، بریضاعہ سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔

دكعنا چاستے ۔

اور دومسرى روايت جو حفرت الواً مامر مسه مردى مهراسي طرح أس حَفن كي روا جس كے مالك سے حضرت عُرُو بن العاص روز نے پوچھا تھا كەكيا تمھارسے حوض پر در ندسے أتيان واورجس كوحفرت عرون في منع كرديا تفاكريس بتاني كاضرورت نبس بهورزي اگراستے میں توان کی باری میں آستے ہیں ، اور ہم اپنی باری میں پانی استعال کرستے ہیں اسی طرح ہو تھی روابیت جو حضرت جابر رصی الشحنہ سے مروی ہے ، اور سی کواما م بہتی دہ نے منتن كرى دمير المين معترت الوسعيد فدرى دم سعد دوايت كياسيه ايتمينون روايتي اد كثيرسيم متعلق بين كراس مين ناياكي كرسف سي أس وقت نا ياك بوكا، جب اس كاكونى وصعت برل جاستے۔

ربى يه بات كريد كيد تعين كياجائ كرفقورًا يانى كون ساسه، اور زياده يانى كون سا ؟ تواس سلسلمي كونى فيصله كن روايت نهيس سيداس كندام مالك في فليل وكثيري فرق ادصات کے برسنے سربرلنے سے کیاست ، غالبًا الغوں نے تقور ااور زیارہ ہونا نا باکی کی نسبت سے لیا سے اینی ناپای کا اٹرظا ہرنہ ہوتو تا پاکی تقوری سے ، اور پانی زیادہ سے ، اور اگر پانی میں نایا کی کاکوئی وصف ظاہرہوجائے تو نایا کی زیادہ سے ،اور پانی کمسے۔

اورامام مثافعي ادرامام احرب صبل رمي فكنين ك حديث كومعيار بنايا سب ، مرجيها كربيان كياكيا فكنين كى حديث مار عارى مصفعلق بهاراس ك السكاس كوبنيا دبنا الدرست نهي اورامام ابوصنيف رحمدان شرف \_\_\_\_\_\_ جونكه بالاجال روايات سهاتن بان سمحه ين آنسي كانفورايان ناياكى كرف سن ماياك موجاناسي، اورزياده يان جكوئ وعن مدیدے، ناپاک نہیں ہوتا ، اورقلیل وکٹیر کی تحدید کرنے والی کوئی واضح روایت نہیں 

كرسك كمريان تقوراسه يازياده واورفيصله كرفيك صورت يدسته كدبانى كابك جانب كوالمائ الردومرى جانب حركت بني جائ ، تو وه بالى تقور اسى ، درنز باده ، دورُ أ رُوْ كا قول اصل مربب نہیں ہے۔

الماء طهورس عام تحديد اصاب ظوابرف الماء طهور لانتجسه سي

استدلال درست الماسي سے استدلال کیا ہے کا ایال گرنے سے

پان مطلقاً ناپاک نہیں ہوتا ، إس استدلال کی صحت اس بات پر موقون ہے کہ '' اَلْمَاوُء میں جوالف لام تعربیت کاہے ، وہ یا توجنسی ہو یا اِستغراقی ، کیونکہ اس صورت میں حدیث شریب کا مطلب یہ ہوگا کہ پان کی ماہمیت پاک ہے ، بعین جوجمی پانی ہوگا وہ پاک ہوگا ، یا یہ مطلب ہوگا کہ پانی کے تمام افراد پاک ہیں ، گریہ الف لام چار دجوہ سے منسی یا متخراتی نہیں بردکی ۔

ا اس الف لام مے مبنسی یا استغراقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ، اور کوئی بی دعویٰ دلیل کے بغیر تابت نہیں ہوسکتا۔

﴿ اگر بان کی ماہیت باک ہوگی ، یا پان کے تمام افراد باک ہوں گے ، تولازم آسے گا کہ جیشا ب بھی باک ہو ، کیونکہ بیشا ب بھی اصل میں پانی ہے ، اور کوئی پانی کسی طرح بھی ناپاک نہیں ہوسکتا ، لہذا بیشا ب بی پاک ہونا چاہے ، وحوکما تری !

﴿ الْمَاءُ طَهُورُ كَا يَهُ طَلَبُ لِينَ كَيْ صُورِتُ مِن كُنَّى صَر شَوْل سے تعارض بردا ہوجات كا مثلًا تقہرے ہوئے پانی میں بیٹیا ب کرنے كی ممانعت والی صدیث ، برتن میں کئے كے من ڈالنے كى روایت ، اور بیدار ہونے كے بعد بانی میں باتھ ڈولسنے سے پہلے ہاتھ دھونے كى ہوایت ، حالانكہ نصوص میں تعارض نہیں ہوسكتا میں الكامُ طُهودُ كا ایسا مطلب بینا ہوگا جس سے نصوص میں تعارض نہو۔

﴿ دورِ نبوی ، اور دورِ صحاب کاعمل ، اور تمام ذی دائے صفرات کا اتفاق ، اور تمام محتبدین کا اجاع ہے کہ ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک ہوجا ما ہے ، الذا اَلْمَاءُ طَهودُ کا ایسا مطلب بینا جو اجاع امت کے اور حصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور صحابۃ کرام کے دور سے عمل کے خلات ہودرست نبیں ہے۔

وفعة عائشر الب بجائے تحديد وورده اگردري عرم تحديدي اورده الردري عرم تحديدي اوردم احتجاج بير سي كمالف لام طبيعت ،

ا احتجاج: استدلال الم مل الم طبيعت كمعنى بن ابيت اورالف لام طبيعت اورالف لام بن ايك بن من رويك ايك بن من رويك ايك بن من رويك وستورالعامار) لوس معيم لفظ طبيعت (با كربعديا) هم اطبعيت ين من كر بعديا روست في ايك بن ايك بن

**模架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架** 

یاالف لام استغراق ہے، تو قطع نظراس سے کہ ہرد عوف کے نے دلیل چاہے ہین کا سے سے معلوم ہوا کہ طبیعت بااستغراق مرادہ ؟
اس کا کیا جواب ہوگا کہ اس صورت میں حسب رائے ظاہر برستاں یہ لازم نقا کہ بیشا بھی پاک ہوتا ، کیونکہ دہ جی اصل میں پانی ہی یہ لازم نقا کہ بیشا بھی پاک ہوتا ، کیونکہ دہ جی اصاد سیت اس معارض ہول گی ،اقراط اس رصال ہو جر توانی عمل درآ مد صورت میں معارض ہول گی ،اقراط اس رصال ہو جر توانی عمل درآ مد را نہام ان نبوت وصحابہ ، واتفاق آرار دا فہام انھیں کے ساتھ ہوگا ، خس سے اُن کی قوت مزید مُعلن مُن مُزید ہوجا دے گی ۔

اورجن حدرات نے فکتین والی صربیت سے قلبل وکتیر کی تحدید کی سے ، وہ است لال نالیل وکتیر کی تحدید کی سے ، وہ است لال قلتین والی صربیت بھی تحدید براسندلال درست نہیں

له هل من مُولد (سوره ق آیر این این مقلی ترجید اور جی اور جی اور کادره ی تی این مزیددرمزد،

مديث كالسامطلب ليناحس كي دم سه ديكرروايات سيتعارض بردا بوطئ، درست نبي م

(س) امت کا اجماع ہے اور تمام مجتہدین کا آنفاق ہے کہ ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک ہوجا تا ہے ۔ بیس قلتین والی روایت سے تحدید خلاف اجماع سے ۔

ور نبوی اور دورسی به کی صورت حال سے جولوگ داقف میں وہ جانتے ہیں کہ ناپاک کا کرنا یانی کونا بیاک کر درمیا ہے ،خواہ نا بیاکی کا انٹر بیانی میں ظاہر ہو یا نہ سبو، کیو نکہ اس دور کے کنور ن میں بیانی قوم ملکوں سے کہ ہی زیادہ تھا۔

اور مبقابلہ تحدیدِ وہ ور دُہ آب وربے تحدیدِ النائین ہیں ، اور مدہبی اور مدہبی میں ، اور مدہبی مقابلہ تحدیدِ وہ مدہ شکھ منظر بنائیں آپ کی سند ہے ، او اس کا کہا جواب کہ وہ مدہ شکھ منظر بنائیں آپ کی سنرط صحت کہاں ہے آئے گی ؟ جو آپ کا مطلب تابت ہو!

علاقہ ہریں مدیت لا بیون کی آئے دہم کا تعارض درمین ، کیونکاس سے صاف ظاہرہے کہ جنیاب وغیرہ کے بڑنے سے کوئی خرابی آئی ہے ، سووہ خرابی بجز بخاست اور کہا ہوگی ہے ۔

میں کا یہ نبد و بست ہے ، سووہ خرابی بجز بخاست اور کہا ہوگی ہے ۔

نایت مانی الباب سی درم ہیں ہوج عوم باؤی بلورعفوش النجاست ایک بالمورعفوش النجاست ایک بالمورعفوش النجاست ایک بالمورعفوش النجاست ایک بیابی کی برائی بالمورعفوش النجاست ایک بیابی بیابی کی برائی بیابی بیابی درم ہی برائی برائی بالمورعفوش النجاست ایک بیابی بیا

الدیسی آپ یتابت کرنا چاہے ہیں کہ مار کیٹر را ور ر ر اس سے بلک دو قلے دھکے ہار کیٹر سے ۱۲ کے مُسْکُون اور سے ۱۲ صدیت ہے۔

مدیت ہے جس کی روایت میں را ویوں کے ورمیان اختلاف ہو۔ ۔۔۔۔ یہ اختلاف میں سندمی ہوتا ہے ،

کمی سنن میں اور بھی صدیت کے سی لفظ کے معنی میں افلین کی صدیت میں میں مور سے اضطراب ہے ۱۲ سے فایت ما فیفٹو اکر استفی معنی ہیں : جبل وینا ، باتی ندر مہنا ۱۱ سے فایت ما فی الباب :یہ ایک سنٹ کا جواب ہے، شئہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کی تطبیری موجو دہیں کہ خاست کرنے کے باوجود بان کو نا پاک نہیں قرار ویا جانا ، مثلاً جب کوس جاتی ہے تو نیچ کی دسی جو جوابی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ، نا پاک فرس کے باوجود بان نا پاک سی قرار ویا جانا ، مثلاً جب کوس جاتی ہے ، اس کے باوجود پان نا پاک سی قرار ویا جانا ، اہذا صرف مانتی کو ایس کے موجود پانی نا پاک سی قرار ویا جانا ، اہذا صرف مانتی کو طرف کی با جان کے دور اس کے کو موجود پانی استعمال کرنے کی اجازت دی جات کی تھی کے موجود بانی استعمال کرنے کی اجازت دی جات کی تھی کہ کو جو اس کی کوشر ویوٹ کی آخرات میں وہ مجاست کی تھی ہوں کی کو خواست کی تھی کرنے ہیں ، اور پاکی کو تابت کرتے ہیں ، اس کے ذکہ وہ احتمال کی صدیف گلیوں میں کو کی کھی کو تابت کرتے ہیں ، اور پاکی کو تابت کرتے ہیں ، اور پاکی

نه بوجه وجود طهارت اجازت استعال بهوجائه (توایسا بهوسکتا) مگرمضمون لایکوسکتا اور لایکوشه نظام راس کے مخالف اور و ان کے مخالف اور و بال و و ان کے مخالف اکر د بال تعلق نقی مخاست مقصور سے اور و بال و و د نخاست مقصور سے اور و بال و و د نخاست ثابت ۔

مرول واجت العمل مع الغرض حديث الكماء طهور اورحديث أني المراء المراء العمل مع المراء ال

نہیں، بس حدیث لا یُرو کئی واجب العمل ہوگی، اوراحتیاط بی اسی میں ہے، بیندسے برار ہونے کے بعد جوہائے دھونے کاحکم دیاگیا ہے وہ بھی احتیاط اسے، اسی طرح جو شکار تیز کئے کے بعد جوہائے دھونے کاحکم دیاگیا ہے وہ بھی احتیاط اسے، اسی طرح جو شکار تیز کئے کے بعد بانی میں گرجا کے، پھر مرجائے، اس کا کھانا بھی احتیاط اور مہد ، الحاصل شریعت میں احتیاط وا حب سے، اس کے احماف نے حد سیت لا یکوئن کو وا جب العمل سمجھا ، اور اسی کو معمول بہ بنایا۔

اس سے دہ دونوں تو قابل استدلال نہ رہیں ، اور حدیث کی کوئی استدلال نہ رہیں ، اور حدیث کی کوئی استدلال نہ رہیں ، اور حدیث کی کوئی است مقامات میں بدلالت و تو ب طہارت بعد نوم ، یا حرَمت اکل صیدوا نع نی المارا حتیا طوا جب ہوتی ہے ، اسب گذارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سے نداس کی ہو کہ صدیث الماء علی و کر ہے ، مواد ہے ، میا استغراق مراد ہے ، تولیے صدیث الماء علی و کر ہے ، تولیے

له به جملهم نے وضاحت کے لئے بڑھایا ہے ۱۲ که سیباں "بعنی صدیثِ قُلَّینَ مِن ، اورد وہاں " بعنی صدیثِ لاَیْرُوکنَ مِن ۱۱ کے ناظر: مُشِیْر۱۱ اور دس کے بدلے بین کے جائیے ۔۔۔۔۔۔ علی طفراالقیاس اگر آپ کے باس کوئی روابت غیر مضلطرَب ہو، یامضطرَب، بُرُ ایسے مواقع بیں عمل کرنے بردلالت کرتی ہُو، نولا سیے اور دس کی جگہ بین کے جائیے۔

احما في المن الما المن المن المن المن الفلام الماء كافلام كاف

استغرافی یا جنسی نہیں ہے، بلکہ عمد فارجی ہے، استغرافی یا جنسی نہیں ہے، بلکہ عمد فارجی ہے، اور بیز است دسے باس کے اس حدیث کی تمہد سے داضح ہوت ہے، اس کے اس حدیث ہو سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں ہے، کیونکہ عدم تخدید براستدلال درست نہیں ہے، کیونکہ عدم تخدید براستدلال اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جنسی ہو۔ اور حدیث فلٹین ضعیف ہے، اس میں اضطراب ہی اضطراب ہے، اس سے وہ کھی قراب سے، اس میں اضطراب ہی اضطراب ہے، اس می قوی دلیل قابل استدلال نہیں، کیونکہ کی فرض کی شرائط تابت کرنے کے لئے ایسی ہی توی دلیل نہون کے لئے درکار ہوتی ہے، اور حدیث فلٹین اس نہوری ہے، اور حدیث فلٹین اس

ررد کی نہیں ہے۔ فلیل کشیریا بی کے حکام مختلف میں اور اس پرسب کا اتفاق ہے کقلیالیانی میں ویٹیریا بی کے حکام مختلف میں کے احکام اور ایں ،اور کثیریانی کے احکام

اور ہیں، سمندر کے پانی کو حدیث میں پاک قرار دیا گیاہے، اسی طرح حضرت جابر رضی الشرعنہ کی اس روابہت میں جس میں تالاب کے اندر مُرْدار پڑا ہوا تھا، پاک قرار دیا گیاہے، نیز حضرت عمر رضی الشرعنہ نے حوض کے مالک کو جواب دینے سے روک دیا تھا، اور حوض کو پاک قرار دیا تھا، اس کے برخلاف حدیث لاکیموٹ کی قریرہ سے صادت ہم میں آتا ہے کہ نا پاکی گرنے سے پانی نایاک ہوجاتا ہے، اس نے حدیث لاکیموٹ کی تاریخ اس کے اور مارکٹر کا حکم اس سے متعلق ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے متعلق ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوگا۔

چنا نچه تمام جهرین کا اتفاق ہے کہ قلیل پانی نا پاکی گرسنے سے ناپاک ہوجا ما ہے ا

لمه لعنی ده دوایت مسئلهٔ باب می صریح بهو ۱۲

١٥ركثيرياني ناباك نهيس بهوتا والعبته قليل وكثيركي تحديد مي مجتهدين كي رائيس مختلف بين امام مالك كے نزديك قليل وكثيركا مدار وصف كے برك ند بدسك پرستى، اور امام شافعى اورامام احمد بن صنبل و كانزدىك دو قلول سے كم بان قليل سے ، اور دو قلة يا اس سے زيادہ بان كثرى

فليل وكيركا فيصار المنتال برجهوا كياسي الدامام اعظم الوصنيفه عليالرحة

فرمانی سے ابلکہ اس کورائے تنکی بر پرجھوڑ دیا سے اکیونکہ کوئی ایسی نفس موجو د نہیں ہے جو سیح بھی ہو، اور فیصلہ کن بھی ہوکہ مقور ایانی یہ ہے ،اور زیادہ یانی یہ سے ،نیز آب قلیل وکشر کا فرق محسوسات كتبيل سے سے اس كتمنتل بى دائے يراس كر تيور دياز بادہ تر معلوم بوتا سيعنى مرآدى الينتجرب سيفيصله كرك كمقورا يانى كون ساسها ورزياده يانى كون سا؟ ادراس مسم كم مسائل كوئنتل به كى رائ يرجعور في شريعت مي بهت سي نظبرين موجود بين مثلاً:

ا نمازمی قبله کی طرف منه کرنا نصوص سے تابت ہے۔ اب رہی یہ ہات کہ قبلہ كس طرف سے ؟ اس كى تعيين تبنتل بدعين ہرنمازى كے زمدسے كدوہ اپنى رائے اور تحرّى متعین کرے کہ قبلہ کدھرسے ؟

(۲) جهادین مل کرسنے وقت کا فرومون میں تیز ضروری سے امگراس کی تعیین کہ کون كافرسه اوركون تومن ؟ راسيم تنكل به يرجيورى تن سه، وه ابني راسيم من كافر مجها ہے اس کوقتل کرسے گا ، اور حس کوئومن مہجمتا ہے اس کوقتل نہیں کرسے گا۔

(۳) جاعت کے ساتھ نمازاداکرنے کی صورت میں امام کا مُومن ہونا ضروری ہے، کافر كربيع ازدرست بهيسه ، مراس كى تيزىبى سب جلنة بى كمبلى بركى دائے يرتنجر ب ا مسلمان عورت كانكاح مسلمان مردبى سے موسكتا ہے، اور ايمان كا يہجانت

ایک رائی کی بات سے ایمونکہ اصل ایمان تصدیق قلبی کانام سے اورسی کی قلبی کیفنت پر مطلع ہونا مکن نہیں سے ، اس سنے اس کوبھی متبلی ہر کی رائی پر چھوٹرا گیا سہے ، کہ مرد کواکرسلان سجعاجا آسے نومسلمان عورت كانكاح اس سے درست سے ، درمن بہيں -

الغرض مشربعيت مين ايسي متعدد نظيرين موجود مين كرجها تقطعي فيصارمكن نهين بوتا معالمه رائے متلی بہ سے حوالد کر دیا جاتا ہے ، مار قلیل و کثیر کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے

اس سے امام اعظم اس مسئلہ کوبھی دائے مبتلی بہ کے حوالہ کر دیاہے۔

ر ر ر ر ک وم صل مرب ہے اس مسئلہ کوبھی دائے مبتلی بہ کے حوالہ کر دیاہے۔

وہ ور در وہ کو کی اصل مرب ہے اس کے بہاں اصل مرب ہوں۔

پانی کی تحدیدا حنات کے بہاں اصل مرب ہوں۔

نہیں ہے ، بہزااس کی دسیل طلب کرنا کبھی درست نہیں ہے ، ہاں جواصل ندہب ہے اس کی دسیل طلب کی جاسکتی ہے ، مثلاً یرسکدا جاعی ہے کہ عمل قلیل سے نماز میں فرق نہیں آیا اور عمل کثیر سے نماز فار رجو جاتی ہے ، اب رہی یہ بات کہ کون ساعمل قلیل ہے ، اور کون ساعمل قلیل ہے ، اور کون ساعمل کثیر ہے ، قواس کا فیصلہ خود بہلی بیشخص کرے گا ، اور مجتہدین نے اس سلسلہ میں عمس بل قلیل دکتیر کی جو مختلف تعریفات کی میں ، وہ صرب قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں ، قابل دکتیر کی جو مختلف تعریفات کی میں ، وہ صرب قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں ، ان ناشریحات کے بارے میں مذکوئی مرجع نص بیش کی جاسکتی ہے ، اور مذاس کا مطالبہ کرنا

ر رسمان سانچ -مرسان سانچ - مرسان می می در این کاری از منز آن از نامی این کاری این کاری این این کاری این این کاری این این کار

اسی طرح زبر بحبث سند میں بھی فقہار کرام نے مختلف نقدیرات بیان کی ہیں ، جن میں سے ایک تقدیر و در دَه بھی سے ، اور اسی تقدیر کو عام طور برفقہار احنا ف نے فتوی ا

کے سے اختیار کیا سے ،کیونکہ اس میں عام مسلمانوں سے سے سہونت ہے ، لہذا وہ در وہ

کی حیثیت بھی محصٰ قانون کی تشریح کی ہے، یہ کوئی اصل مٰدمہب نہیں ہے، جس پر مخالفین

الشرتعالى مخالفين كونيك سبحه عطا فرمانيس اورهم سب كوصرا والمستقيم برگا مزن فرمانيس

تمت بالخير، والحمد لله على ذلك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبة اجمعين.

رہے حنفیہ ،ان کا عزر مطلوب ہے ، تو سُنے! اول تو بحکم انعان ہنوز حنفیہ کے ذمہ جواب دہی لازم ہی نہیں ، جب آب جواب مطلوب سے فارغ ہولیں گے ، اُس وقت دیجی جائے گی ،گر بایں ہم جواب میشگی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ جواب میشگی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ صدیت الماء بر تو ہوجر ندکورور رصورت طبیعت واستغراق

له عذر: جواب ١١ كله يعن الماءُ طهورٌ بن العن لام كمنى يا استغراقي يوف كودلي عنابت كري كما

عمل سے معذور ، کیونکہ بے عہداس مدسیت میں کام نہیں جلت ، چانج رساق وغیره بھی شاہر ہیں ، اور عہد سے اس مقام میں کام نہیں لكلتا اليونكه ثبوت عدم تحديد استغراق وطبيعت برمو نوف اورحدميث قلتأين كوبوجراضطراب اس مقام میں مجت نہیں بنا سکتے، کیونکہ مشرائط ادائے فراکض کے لئے السي بى مَجْتَت جائية جبيى فرائض كي لئے. بال فرق آب قلبل وآب كثير متفق عكبه، اوراس برميضمون منجلة محسوسات سيءاس كغراك مبتلي بدير ركهنازياده عمده نظرآیا ، کیونکہ ادائے انفل میں ہر جگہ رائے متلی برکام آئی سے۔ ا دَا سے جہادمیں کا فرومومن کی تمبیرضر درستے ، اور بہات سب جانتے ہیں کہ بر بات مبتلی بر کی رائے پر جھوڑی تنی سے على طفذا القياس ا دائے نماز جماعت ميں امام كا مؤمن ہونا لازم سب ادراس کی تمیرسب جانتے ہیں کہ اسی کی رائے پرمنحصہ سه، ایستین نکاح وغیره میں شوہر دغیره کامومن بونا ، مؤمنات وغيرها كيحى مي فرض ب ادرايمان كايهجانناسب جاست میں کہ ایک رائے کی بات سے ، کیونکہ اصل ایمان امر قلبی سے۔ القصمواضع كثروس ادات فرائض بالمستعال رلت متصور نہیں اسوامام ابوصنفدرج نے جب بدر کھاکردا سے مبتلی ب اس باب میں تجتب کا لمہ ہے ، تو بناجاری اسی کی رائے پر رکھنا مروری ہوا۔۔۔۔۔اب گذارش خدمت میں بیاب کہ اگر آب کے پاس کوئی اسبی دلیل ہو،جس سے اس مقام س مشاہرہ ادرراسك كاغيرمعتبر بونا ثابت بهو، تولاسبِّ اور دسِّ كَي حب كله

ا که کیونکه ده صدیث بیرنینا عدکے ساتھ خاص ہے ، اور دو ہی پاکی ، ناپاکی سے متعلّق نہیں ہے بلکہ ازالہ تو ہوات سے تعلق نہیں ہے بلکہ ازالہ تو ہوات سے تعلق رکھتی ہے ، ا

بین کے جائیے

رہا و در در کوئی اصل ندہ بہیں ، ہال کسی کی بہی رائے ہو تو مصنا کھر نہیں ، سوا تفاق سے اکثر کی رائے اسی طرف گئی ، اس سے کشر کی رائے اسی طرف گئی ، اس سنے یہی مشہور ہوگیا ، اور وہ عوام جو صاحب رائے نہیں ہوتے ، ان کے لئے یہ دلک ایک تکیدگاہ ہے جبت نظر آئی ، ورند اصل وہی جورائے میں آئے ۔ تمنت بالخیر والحد دلله علی ذلا .

ا میدگاو: کھردسہ کی جگہ اقابل اعتماد بات ۱۲ کے بیجئت: یے اختلات مالیسی بات جس میں کو کی اختلات منہوم ا 

## جواب ترکی برکی

اہل حدیث عالم مولوی محرسین صاحب بٹالوی لامہوری کے سوالات کے جوابات پورے ہو چکے ، اب حضرت قدس سروغیر مقلدین سے گیارہ سوالات کرتے ہیں ،کیونکہ جوابات سے زیادہ اہم منہ زورگھوڑ ہے کے منہ میں لگام دینا ہے .

غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ ظاہر برتی ، اور خور دائی ہے ، عقل و نہم کے نام سے بھی اُن کو چڑ ہے ، اسی وجہ سے وہ قیاس کے منبکر ہیں ، چنا نچہ حضرت قدس سرہ فراتے ہیں کہ اگر آپ کی ظاہر برستی کا یہی حال رہا کہ جو کھے سرسری نظر میں نصوص سے سہم میں آپ آیا ، اسی کو اختیار کر لیا ، اور ہائی حقائق سے صرف نظر کر لی ، تو ہم کو اور ہے کہ کہیں آپ آیا ۔ اس کو اختیار کر لیا ، اور الکی خین کا گئے ہیں اسٹوی دغیرہ )

ایا ہے منشا بہات (یک الله فوق آیائی ، بھم ، اور الکی خین کا گئے ہیں اسٹوی دغیرہ )

د فع بدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی و وایات مختلف ہیں ، اس لئے ممکن ہے کہ آپ رفع بدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ مبھی یوں کر لیٹا چا ہے ، کبھی یوں بعنی دو ایات کی کہنے کو ایک کہنے کہ آپ کہ کہنے کہ آپ کہنے کہ آپ کہنے کہ ایک کہنے کہنے اور کہنے کہ ایک کہنے کہنے اور کر لیٹا چا ہے ، کبھی یوں کر لیٹا چا ہے ، کبھی اور کر لیٹا چا ہے اور کہنے کہنے اور ایک کو کہنے کہ ایک کہنے کہنے کہنے کہنے کر ایک کو کہنے کی کہنے کی کرنے کو کا کہ کو کہنے کو کر ایک کو کہنے کی کہنے کر ایک کو کہنے کر ایک کو کر ایک کو کہنے کہنے کر ایک کو کر ایک کو کہنے کا کہنے کر ایک کو کہنے کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کہنے کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کر ایک کو کر ایک کر ایک

اسی طرح ظاہر نریسی اور خود رائی کا اگریہی حال رہا، تومکن ہے اصحاب ظواہر بہت سی صرفیوں کو قرآن کے متعارض سمجے کرساقط الاعتبار قرار دسے دیں، کیونکہ حدیث خواہ کیسی می قوی ا در تیج ہوہ گرقرآن کریم کے ہم رتبہ کہیں ہوسکتی ہے ؟ مثلاً:

ال قرآن پاک کے بارسے میں ارشاد ہاری سے کہ لاکٹیٹ فیٹو راس میں کوئی تروی کی است کے مثلا :

الشہر سے کا اللہ احادیث محیم اور تاریخ اسلام سے تابت ہے کہ بہت سے کافروں بات نہیں سے کہ بہت سے کافروں

**英莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱** 

کوا در کرزور ایمان دالو**ں کو قرآن کریم میں تر در تھا، توکیا بیسب روایات داحاد میث سساقط** الاعتراب میں ہ

(٣) قرآن کريم کے بارے ميں ارشادِ خداوندی ہے هُکَّی اِللَّمْتَقِابُنَ (قرآبِ پاکببرِ مُرَارِن پاکببرِ مُرَارِن پاکببرِ مُرَارِن پاکببرِ مُرَارِن پاکببرِ مُرَارِن پاک برونزگاروں کے سئے ہدایت سے ہرایت منطنی چاہتے، مال نکہ ہے شمار حد شوں اور تاریخی روایات سے نابت ہے کہ قرآبِن کریم کے ذریعیہ گفار و فُسّا ت کو برایت ملی ، توکیا بیسب احادیث غلط ہیں ؟

﴿ إِذَ أَفَهُمْ إِلَى الصَّلُوعَ فَاعْنِيدُو او مُحوَّ هَا كُورَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(ع) ارت دباری تعالی ہے کہ اِن الله لا بغیل آن نگفت کی بر ایقیناً استرتعالی اس بات کو معاف بہیں فرمایس کے کہ اُن کے ساتھ کسی کوشر کیا گھر ایا جائے ) اب بتا ہے جو صحابہ کرام پہلے مشرک سقے ، وہ مغفرت فداوندی کے حق دار ہیں یا نہیں ؟ ۔۔۔۔ بلکہ صحابہ ہی برکیا موقوف ہے ، جنعکل لکه شکرگاؤ کی جومشہور تفسیر ہے اس کی روسے تو خود مضرت آدم علیہ السلام بھی مغفرت فداوندی سے محروم ہوں گے !

ارت ارت دباری تعالی ہے و مَن یَقْتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَدِّنَا اَفَجَزَا وَا جَعَدُمُ خَالِدًا اِفِهُ اِللَّهِ اِلْكَالَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

کی صریتوں کو کیا کیا جائے گا ؟

﴿ مَتَنَىٰ وَتَكُنَّ وَرُبَاعَ سِے ثابت سے کہ بیویاں چارہی ہوسکتی ہیں ، بیس من صریفوں میں وارد ہوا ہے کہ حضوراکرم صلی الشرطیہ وسلم کی تو بیویاں تقیس ان حدیثوں کو کہا کہا ۔ مریک م

المن الزّانينة والزّاني الزسيمعلوم بوتاسي كهرزاني كى سراستوكور سے سب بس

رجم کی صرفوں کو آب کیا کریں کے ؟

ال آست فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَامُ أَن تَقْصُرُ وَامِنَ الصَّالُوقِ سِيمَعلوم بوتاست كرمرن خطرَه كفارك وقت نمازتصر برسى جاسكتي سبء حالانكدروايات واحادبيث سيعثابيت سبهك عج کے موقعہ پرمنی سے میدان میں حضور ملی الشرعلیہ وسلم نے نمازس قصر پڑھی تقیس جب کہ

دہاں کسی نسم کاکوئی خطرو نہیں تھا، تو کیا یہ سب روایات غلط ہیں ؟

الغرض غیرمقلدین جس ظاہر رہنی کی لوگوں کو رعوت رہتے ہیں، وہ توخودان کے لئے دہاں جان تابت ہوگی، ذراوہ ندکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہیتی کا دامن تھا ہے ہوئے دہاں جان تابت ہوگی، ذراوہ ندکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہیتی کا دامن تھا ہے ہوئے۔ عهده برا موكرد كمائيس ، توبهم معى جانيس كه ظاهر رينى سي كام جل سكتاسه ، ور نجيسان اورعقل کے پیچے کٹھ سے کرنہ ووری ا

النماس وبارداشت اجواب توبوطك، النماس وبادداشت معن من بنجة ، بهم من من من سبح كم الركول شخص تفكان وبادداشت كم الركول شخص تفكان بات كم المراس و بنواب مضايرت شعريه كم مرال دين بن اوراس

له مضامن شعربه: خالى مامي ١١٠

بہانے سے جواب سے سبکدوش ہوجاتے ہیں، اگریہی ایرازمناظرہ سه ، تو اس سے بہتر ہم تدبیر عرض کر تے ہیں ، آب ہے تکی مانکا تحرین، واہمیات جاہلانہ سمجھ کر آپ کے حربیف آب جسپ ہو رہیں گے، کیونکہ ع جوات جاهلاں باست خموشی! اوريهي وجهب جوبيار شادهوا ولأذاخاطبه مُالجاهِلُون قَالُوْاسَلَامًا! ا ورغورسے دیکھئے تو آب نے پہلے ہی بیرانداز اختیار فرمایا سے ، بھلاجس باٹ کے آپ آوروں سے طالب ہیں ، اور آسیے طالب كيول نه بول سكم ، كيمراب ني يهل اسي كمركى خركول نه کی ؟ یہ نہ مجھاکہ ہم اوروں سے حدسیتِ سے انتقاص مرتبے متفق علیہ کے طالب ہیں ، اور ہم سے طالب ہوں کے توہم کہاں سسے دیں گے ، یہ ہے تکی بات نہیں تواور کیا ہے ؟ ایجیم مناظرہ اول آبيه كولازم كقاكه مطالب مشار البيرك سنة احاد بيث موصوف بوصفف مذكور لاتے ،أس وقت ممسے إس قسم كى احاديث كى ر زخواست فرمائے، اس سئے ہم سے اپنی احاد میٹ کے مراتب کی تنظري كريى بع جالمجمى ،آب كي كري كي الويم بهي الن مثارالله مرعندالشراب جو کچه کری فهم دانصاف سے کری ،تعصّب کو جيمورس ، اوراس نارشاني برخو در الي سيمه مورس ،ورين محيكوا بي اس ظاہر رکی اور خودرانی سے یہ اندلیشہ سے کہ آب متشاریهات تك يهجيس، اور رَبُ اللهِ فَوْقَ ايْدِ يَهُمُ اور الرَّحَانُ عَلَى الْعَرُ سِرَاسَتِولَى

ی نادانون کاجواب خاموشی سے ۱۱ کے اور جب رخمن کے بندوں سے ناداں لوگ (جمالت کی ۔ رئے ہیں ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر د ۱۱ سکہ بعنی احادیث صحیح مرکبے ۱۱ کے معنی کی ہمیں معاف کر د ۱۱ سکہ بعنی احادیث صحیح مرکبے سے تابت کیوں نہیں کیا ؟ ۱۱ ہے اور : دوسرے ۱۲ کے مطالب مشار الیہ : کے اہما غرجب احادیث صحیح مرکبے سے تابت کیوں نہیں کیا ؟ ۱۲ ہے اور : دوسرے ۱۲ کے مطالب مشار الیہ : کم علمی ۱۲ سے مسئوں اور دیث مسئوں ۱۲ کے مطلمی ۱۲

کے بھرو مسے خدا کو نعوز بالٹر مجئے تم بتانے لگیں۔ اور بقیاش احاد میتِ رُفع و عدم رفع ، احاد میتِ مختلفه فی باب منعة النكاح كواس يرمحمول كرين يمهني يون بهوا تقامهمي يون، اس كي يون كرلينا جاسية يمي يون كرسيا جاسية مسعود رما وغيره كامنكر تخريم بهونا حديثول مين مرقوم سهير. ا ورمیں جانتا ہول کہ آپ اینا کام کر تھے ،کیونکہ ہر حندیہ یہ بات بالخسوص آلف كى نسبت نبين سنى كى ، يُرْ يه سور توايك مرسي ہے کہ حضرات عزمقلدی تجویزمتعہ کے درسیے ہیں ،چونکہ آب اُن سب کے امام ہیں، تو بیکب ہوسکتا ہے کہ پیشور اویرہی اویراورا اورنیزیه شورهی ایک مدت سے سے کربعض غيرمقلدين خداك وائق ياؤل كواليهاي سجعتن الصيب مارك تعاري ہا تھ یاؤں ہوستے ہیں ، تا مل سے تواتنا سے کہ کا ہے کے ہی ہا جا نے یاسونے کے ایاکہیں اورکے ہ علی مذاالقیاس آب کی اس ظاہر رستی ا درخودرائی سے یہ بھی اندلینہ سے کہ بہت کی احادیث کو مُعارِّض قرآن بی کریا یا اعتباد سے ساقط فریا ہیں گئے ، کیونکہ حدیث کو میں کیوں ندہو، پُر کہیں

ا کے اجرد سے : کی وج سے ۱۲ کے تجہ میں حضرت عبدالشرب مودونی الشرط کی بیروایت ہے کہ محصورا کرم ملی بخاری ہسلم اورنسائی مشریف میں حضرت عبدالشرب مودونی الشرط کی بیروایت ہے کہ محصورا کرم ملی الشرط ہوئی تقییں ،اس سے ہم نے موجا کونفی کیوں نہ ہوجائیں ؟ گربی تضورا کرم ملی الشرط ہوئے ایسا کرنے سے منع فرایا بھریس محتور کرنے کی اجازت دی بجارت کی بجارت کے عوض تقرره دت کے سئے نکاح کرلیا تھا، بجر دی بجا نے ہم میں سے ایک آدمی کی عورت سے کی گڑے کے عوض تقرره دت کے سئے نکاح کرلیا تھا، بجر عبدالشری معود الله لکھ دالے ایان ہے عبدالشری معود الله لکھ دالے ایان ہے ایک برائم کردہ وہ ما ن تفری جزیر جوالشرے کھا در تحک مطال کی ہیں) جامع الامول ما الله کھ دارا ہے ما محال کی ہیں) جامع الامول ما الله میں میں الشرائی کی الله کردہ کو مطال کر کے ۱۲ کے موجی تاری میں بالوی منا رادی ، معروز جار زوا میں دالا کہ کی حادث کو مطال کر کے ۱۲ کے موجی تاری میں بالوی منا رادی ، معروز جار زوا میں دورا جار دیا ۱۲

قرآن کو ملتی تسیح ی

(١) اگر حدیثوں اور روایات تو ارتخے سے بنسبت قرآن مشربیف گفتار کا رَسُيب وَنَرَوْ وُمِين بهونا سمجوين آياسه ، توقرآن مِي لاَدَيْبَ فِيهُ وَمِلْتُمْنُ جس سے بوج و توع نکرہ فی بسیاق النفی بالکل رسیب و تردد کانہ ہونا تابت ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کسی کے دل میں کیوں نہوہ مگر ہال ب كويد كني كنيائش مع كرقران مشريف من رئيب كي تقور - سر اور احادست وتواريخ مين يقين بطلاب قرآن كا مذكورسي مكرات وكياسيخ كربهت سے صنعیفار كو تر در دلی بهوا، دوسرے معی لارشیب السي ہے جسى الله لا نَفُلُ لَهُمَا أَيْ ، جيس أس سے برلالت النص ضرب وغيره كى نبى نكلتى سىج دا يسيى لأرئيب سي تقين بطلان كى تفى نكلتى ہے۔۔۔۔۔برحال در لارئی فیاو الارئی آب کی نگا ہوں میں اكتراهادست وتواريخ ، بلكمشا برات كىنسىت موجب رئيب بهوگا-

ين تا در ہے كاكر وجب نفى كے بعدا ما ہے، تونفى عام برونى ہے ، جبيد لاَدَجُلَ فِى الدَّادِ ( مُعرب كو فَ عَلى مردنين الماسى طرح بهان ارئيب الكره سها اورولاا كما تخت مهاماس من قرآن كريم مي برتسم كرئي وتردد كا ۔ ار ماس آین سے تابت ہوتا ہے ، اور احادیث میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے بارسے میں رہے و ترود اگرکسی کے دل میں یفیل تطبیق ہو، اور وہ بو سے کی ہمت ند کرے توہو سکتاہے ، مگرآب جیے نارما : استطیق کے بیش کرلے میں زراعار محسوس مد ہوگا کہ قرآن کریم میں نفی رئیب کی ہے ما درحد یوں اور اور ارکوں ن تراد و برجودا تعادت بي وه بين كرمخالقين اسلام قرآن كريم كو باليقين باطل مانتے بي تراك كريم ادراماديث دروايات مي كونى تعارض شربا-

كريطيس وتووج سے باطل ہے ،ايك تواس وج سے ككرورسلمانوں كو ترد دفقا، بس جس جزكي قرآن كم منفی ہے، وی چرروایات واحادیث سے ایت ، لهذا نعادی موجود ہے ۔۔۔۔۔اور دومری وج بہے کہ لارث ہے،اسی طرح انارٹ نیے بطلان قرآن کی فی کالتی ہے۔ ۔ ۔ بس لارٹ فید اورامادیت دردایات کاتعادی آب کیسے ستم کری تے یہ یقینا آپ رہ م کائم " نے دلدل می بینس کر رہ جائیں تے ہے مہ سورونی اسرائیل آپا ہے ۔

الگافرین اس محموانی ، بلکه اس مضمون بین اس مان برای انگری الکی استان اس مان برای استان استان استان استان استان استان استان الکافرین ، اس محموانی ، بلکه اس مضمون بین اس سے بڑھ کر ، اوراکٹر الکافرین ، اس محموانی ، بلکه اس مضمون بین اس سے بڑھ کر ، اوراکٹر احاد بیت محتبرہ اورا خبار متواترہ ہا بیت کفار و نسان پر احاد بیت واخبار کا سے اللہ مقابلہ قرآن وہ احاد بیت واخبار کا سے کم مقبول ہوں گی ، بلکمٹل ندمیب منود کر غیروں کے مهنود ہونے کی امید ہی بہت کی ہا بیت ہوگی ۔

ایک وضو سے کئی نمازوں کا اداکر لینا تا بت ہوتا ہے ، کیونکر مفہول ہوں گا؟
ایک وضو سے کئی نمازوں کا اداکر لینا تا بت ہوتا ہے ، کیونکر مفہول ہوں گا؟

ادر صدمیت اِنَّ اللَّهُ وَرُعِنَ لَا يَخْصُ ، اِنْهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُكُومِ مِن اِنْهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُكُومِ مِن اِنْهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيكُ هِبَ عَنْهُمُ اللَّهِ مِن ميں کے بعد ہے اس کے کیونکر لائن قبول ہوگی ، کہ اہل مبیت جن میں بدلالت لفظ اہل مبیت خود حضرت وسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم بھی بدلالت لفظ اہل مبیت خود حضرت وسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم بھی داخل ہیں ، چہ جا بمکہ اور کا ملائی و قست ، زُمْرُهُ اہل ایمان سے نعوذ بات راضل ہیں ، چہ جا بمکہ اور کا ملائی و قست ، زُمْرُهُ اہل ایمان سے نعوذ بات م

(۵) اور بمقابله إن الله لا يغفوان يشرك به ، احاد بن واله مغفر ب كبار صحابة و بالبغين بهلم منزك منفر من كار بائد اعتبار كوبنجي ك ، بلك منزك منقطع كى جائد اعتبار كوبنجي ك ، بلك منزك كاميرى منقطع كى جائد كار نائب بوكر دى

کہ ایک منعیف حدیث میں سے کہ آل عین کل موقعین بُنقِی ، پر ہنرگار مومن حضور کے ظائران میں داخل ہے ۔۔۔ اس حدیث کی روسے مومنین کا لمین اہلِ میت میں شامل ہیں ۱۱ ہے صورہ نسار آیٹ ۱۲ بن كبول نه بهوجات اور كبراس وحبالعاتم صنيمه حَعَلا لهُ شركا، عجب تهبير حضرت آدم عليه السلام كي مغفرت مي نفي تأمل ہو! (٣) اورمِقابله وَمَنْ بَقَتُلُ مُوْمِنَا كُمُتَعِمَّا ان احاد سِتْ كَي آب كات كو سنیں کے جن سے لاالے اِلّااللّٰہ کہنے والوں کی مغفرت کلنی سہے ؟ (٤) اور بقابله آيت لأبيع فيه ولاخلة وكانسفاعة "اطاريت تفاعت کس شمارمی ہوں کی ہ (١) أورَهُ بِعَا بِلِهِ مَنْتُنَىٰ وَتُلَكَ وُرْبَاعَ مِصِيتِ إِخْبِارِتِيسَعَهُ ارْواجِ مَطْهِراتُ الطَّ الاعتبارة وكى، يا نعوز بالشرقتمنان نبوى صلى الشرعليه وسلم كومرتكب كبيرة نبعه ورُئِدِ إلى الكبيرة اور جاہر بالكبيرة نصور فرماً ميں كے إ (ق) اور مقابله يُوصِيكُمُ الله و مرسيت نحن مُعَاشِ الانبياء لا وُرِثُ مثل شبعہ د بوار سے ماری جائے گی ا (أ) اور مقابله إلزَّانِية والزَّاني ، صربيت رحم كى كياشنوالي بوكى و (١١) اور بمقابله فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقَصُّرُ وَامِنَ الصَّالُوتُو إِنْ خِفْتُمُ أَنُ يَشْدُكُهُ الَّذِينَ كُفُّ وُا السّ حريث كواب كيالمجهي كيرجس سيجالت أمن منى مِن مِن مِن مِن وجو وجمع كثير رفقار ... رسول الشَّصلي الشَّه عليه وللم كاقصركرنا تاسب وناسي وإ سردست إعين دس كياره يراكتفاكرتا بهول، تأكه العَنْهُ وبالعَنْمِ العَنْهُ والعَنْمُ العَنْمِ العَنْمِ تهوجائ، اورلَكَ يُنَامَزِيُكِ كَي رهمكي أور سره جائي اور كجورقم فرماتين مركة، توہم بھى اور كھيم نذر، عرض ضرمت سے لئے لائيں سے، والسَّلام عَلَى مَن اتَّبَعَ الهُّدَى، وَاخِرُدَ عُوانا إِن الحملُ يِنْهِ رَبِّ العُلمِين، والصَّافِعُ والسلامُ على خَيْرِخَلُقِهِ محمدٍ وأله واعدابه اجمعين \_\_\_\_ تم بالخير

# كياغيم فلدكولا مربب كهنا بحاسع ا

مولانا محرسین صاحب بٹالوی نے اُس استہارے زربعی کوہم نے بین لفظ س نقل کیا ہے ، پنجاب و ہندوستان کے تمام حنفیوں کوچیلنج دیا تھا ،اس کا ایک مخصر جواب ہے پنجاب کے کسی عالم نے سراظہار "کے نام سے دیا نفا ، جواس کتاب کے آخر میں درج ہے ، حضرت مولانا سیداصغر صبین میاں صاحب ووادلہ کا ملہ "کی وجہ تابیف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ :۔

رو اہل حدیث کے مشہور عالم مولا نا محدسین صاحب بڑا لوی نے نرمیبِ حنفیہ ہر اعتراض کرنے کے لئے ایک استہار دننائع کیا .... یہ استہار دیو بندھی پہنچا، یہ سخت حلی عوام حنفیوں کو شاق گذر رہا تھا ، اور نیجاب کے سی خفی عالم نے اپنی وسعت کے موافق کی جو اب لکھا بھی تھا ، دیوائٹ بیج الهنده کے ا

اس مخضر واب میں مولانا بڑالوی صاحب سے مسائل مشہرہ میں ان کے ندمہب کی دمنا اوراس کی مستدود لیل طلب کی گئی تھی ، جیسا کہ رو اظہار رویں سے ۔

در اوراینا ندمب ان مسائل فروعیی بتادی ، اوراس کو ایسی بی مند ند کور سے ثابت فرمادی ، ورمذ بارِ دگرا بر اکمه زبان بر ندلا دی ، کچھ توستر مائی ، د دسروں سے نصوص تطعی الدفالة طلب موں ، اور ابنی کچھ خبرتہیں ،،

نیزمولانا محرسین معاصب بڑالوی نے اسٹتہاروں کے زربعہ وعروی کیا نفاکہ ہم اپا مرمب احادیث میحی مرکبے سے تابت کریں گے ،گراس کے ہا وجود مولانا بڑالوی صاحب کریز کرتے رسے اوران مسائل شتہرہ میں نہ اپنے مزمہب کی وضاحت فرمانی ،نہ اپنے مزمہب کی

**《采来面关来来来来来是国际来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

\*\* (TIL) \*\*\*\*\*\* (TIL) \*\*\*

حضرت فدس سنرُّواس ضمیمه میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لفظ اولا ندمہ ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لفظ اولا ندم ہ انیا بُرا نہیں ہے جتنا طعت گریز جاں گداز ہے انیز ہم نے آب کے بئے لفظ اولا ندم ہوں انتحال نہیں کیا ہے ، اور جس نے آب کے لئے لفظ لا ندم ہو استعمال کیا ہے ، اس نے الا ندم ہوں استعمال کیا ہے ، اس نے الا ندم ہوں استعمال نہیں کیا ۔ بعدیٰ ، غیر مقلد ، استعمال کیا ہے ، روکا فر ، مے معنیٰ میں استعمال نہیں کیا ۔

بعدی، عیرطلد استعمال بباہے، مهم سرسے میں باست ہیں ہو ہے۔ اس کے با وجودہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی آپ سے سے لفظ لا ندیمب استعمال کیا ا اس نے بے جاکیا ،لیکن آپ سے مندو دلیل طلب کرنا کیا ہے جاستے ہو اگر آب مسأبل شنہو میں کوئی ندیمب رکھتے ہیں تو اس کی وضاحت کیجئے ،اور دلیل مبین کیجئے ، ور مذہ پھر آپ کو الانہ ب

كہناكيا ہے جاہے ؟!

لفظ "لانديب "اتنا بُرانهي جتنا طعنه كُرُ برَجال كُزُا سب، اگر فصاص بى لينا تفاتوموازنه كرلينا تقاءاس زيادتى كا دبال فرمائيے كس كى كردن برر با ياتنى بات برئت الون سه دامن مد تَعِيرُانا جائے ، ہم تواس قصور سے برگ ہیں ، یُرحس کسی نے کہا شا بدخوبی مفہوم تک ہی اُس کا ذہن ریا ہو،خرابی عرف تک مذہبیجا ہو، تشبیر بھی آب کھا طر ہمارایہ تول ہے کے حس کسی نے بدکہا بہت ہے جاکیا ۔۔۔۔ بُریہ تو فرما بینے حضور سے مسندطلب کرنا کبوں ہے جا ہوا ، اگر آب صُورِ مندر حدات تہار میں کوئی نرمب رکھتے ہیں توطلب سندکیوں بوا ہے ؟ نہیں تو مولا ندسیب ، کہنا کیا ہے جا ہے ؟ ا اور اگر بغرض مکا فات جہر آبین ، اخفائے مذہب مقصود ہے، تو بال ایک بات سے برئر یہ عذر معقول وہاں کار آمر سے جہال الزام فصور بورام نوجهال ما نكتے بي مبنى اعتراض كى سندما نكتے بي ، اور به وه بات ہے،جس کے ہر و کے عقل آپ ذمیر کش ہیں ۔۔۔۔۔۔ علاوہ بری آب کے اشتہاروں میں و عدہ تھی موجود سے۔ مكر بال آب نے برب و صب سنال كر ريخير، ميں يرسم، اور «نوطیح» بین بیسه باگر بیارشاد بطور انتزام سه، اور لا کلام بهی سه توبيتونرمائيك كمي نقليدكون سى آيت وحدسيت سے تابت سے اوراكر بغرض الزام سيم، تور، مخنز، ادر مرتوضيح ، كي تقليد كي نسبت بهارا كون ساافرارنامه موجود سهيء بابس ہمهم كواس سے بھی انكارتہيں، پركستر التزام بردك انصاف آب يرداجب الاداس

الله تعنی ہم نے آپ کے سے تفظ اولا غرمیب "استعمال نہیں کیاسی انتہار سے تھور میں ہی یہ بات آئے۔ الله تعنی ہم نے آب اس کے با وجور ۱۳ سے زمرکش : زمر دار ۱۲ الله تعنی بڑا ہوی صاحب خود ختر اور توضیح کی بات تسلیم کرنے ہیں ۱۲ الله کی صاحب خود ختر اور توضیح کی بات تسلیم کرنے ہیں ۱۲ الله کی است سے اللہ کون کی آبت یا ورت سے خاب تا ہم اللہ کا میں ایک بات سے ۱۲ میں در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کیجئے کہ یہ تفلید کون کی آبت یا ورت سے ۱۲ میں در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کیجئے کہ یہ تفلید کون کی آبت یا ورت سے ۱۲ میں در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کیجئے کہ یہ تفلید کون کی آبت یا ورت سے ۱۲ میں در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کیجئے کہ یہ تفلید کون کی آبت یا ورت سے ۱۲ میں در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کیجئے کہ یہ تفلید کون کی آبت ہے ۱۲ میں در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کی در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کی جب آب ختر کی در توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کی جب آب خود کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کی بات تسلیم کرتے ہیں تو در سیال میش کی بات تسلیم کرتے ہیں تو در سیال میش کی بات تسلیم کرتے ہیں تو در سیال میش کرتے ہیں تو در سیال میش کرتے ہیں تو در سیال میش کی بات تسلیم کرتے ہیں تو در سیال میش کرتے ہیں تو در سیال میش کی بات تسلیم کرتے ہیں تو در سیال میش کی بات تسلیم کی بات

كى اس جال سے بيخيال ہوتا ہے كہ مثايد آب اور كونى بلتى كھائيں، اوریه پیام دسلام رانگاں جائیں،اس کے حسرت ائندہ کے کے جا مُثَلُ مِنْ يَنْ يَهِ سَعْرِ بِرُسْطِ رِبِيًّا بُولِ سَه عاشق ہو سے ہیں یا رہے ہم کس امید سر يون كل كه محمل سعطاو القراب كابدارشادكالفتكو ر د ل گا ، خدا جانے کس بنا پر سے ، شاید آب نے اپنی اِس شہرت غير قبول برس كاسبب ابهتام تركب نقليدسه، دهو كا كعابا، ورنه به تواتب بھی جانتے ہوں کے کہ کما اِل علمی میں آب مشہور نہیں اہراآپ کو اس عارسے کیامطلب کمفابل ہوتوکوئی بڑاہی ہو۔ قبله! مشاہیرعلمار کو نوآب سے گفتگو کرنے میں عار کا ہونا لازم ہے، اب تو آب ہم ہی عبیسوں پر فناعمت فرمائیے ، اور کھی نہر ہو تو دھلائے اوركبى كيمة نهبس أنوبهارى سب بانول كاجواب ريجية ، اوريه تعي ارتثاد كيجة كربه صورت كذاني نمازكون سي حريث ياآبين سي نابت به ---- حب آب اس امر مزوری کے اشات سے فارع ہولیں گے، تو بھرہم اور کچھ پو جیس گے، والسلام علیٰ مَن انبع الهُ الهُ مای

لوسط اس کے بعداصل کتاب میں استہاد سے عنوان سے مولانا محربین منابالوی کا شائع کردہ استہاد کا شائع کردہ استہاد کا شائع کردہ استہاد کا شائع کردہ استہاد کھا ،ہم نے اس کو بیش لفظ بیں ہے رہا ہے ،اور بہاں معے حذف کردیا ہے

اہ بُون ان کابرُارہ ، وہ موٹا آٹاجو دال دَینے بِی نکلتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اورُسُلُ کامطلب یہ ہے کہ ادنیٰ آدی بھی بڑوں کی برابری کرنے لگابیعنوان اور دیگرعنا دین ہم نے بڑھائے ہیں ۱۲ بھی بڑوں کی برابری کرنے لگابیعنوان اور دیگرعنا دین ہم نے بڑھائے ہیں ۱۲ کلہ مورت کذائی : بعنی نماز کی پوری کیفیت از اول تا آخر کسی معین صدیث یا آبیت سے ثابت کیجے ، قیامت تک آب ٹابت نہ کرمکیں گے ! ۱۲

### اظهار

پون نداری کمال نفنل آن په که زبان در دبان که داری

تری دا زبان نفیج کند کو زب مغزر اسبک ساری

جب ان بولوی مُشْتَرِ البسعید محرصین لا بوری سلانه به بسنے به اشتبار داسطے اِغُوار و

تفلیل عوام کالا نعام کے مثا نع کیا ، اہل عم و فراست کے نزدیک اُن کا مُلِخ علم دکال ایمان ، اور

افترار بردازی ، اور کذب ظاہر ہوگیا ، بحکم آنکہ ہرکہ بادانا تر اُنو و جَدِل کند ، تا بران کہ دانا

افترار بردازی ، اور کذب ظاہر ہوگیا ، بحکم آنکہ ہرکہ بادانا تر اُنو و جَدِل کند ، تا بران کہ دانا

امت ، بدان کہ نادان ست ، اور اکثر علمار نے فاموشی کو اختیاد کیا ، انحق ( سے کہا ہے ) مه بحق فدانو الم کم پر نہمات ، بیک شراعی اور امام بولوی صاحب مُشْتَرِ جن کو احاد بیث صحل برستہ ، بلا مشکوۃ کی بھی خبر نہیں ، اور امام مولوی صاحب مُشْتَر بی کو احاد بیث صحل برستہ ، بلا مشکوۃ کی بھی خبر نہیں ، اور امام المنام علم علیہ الرحمۃ پرطعن واعراض ، بَیْمِ اَتَ اِبَرْ اِنْ کَرْ بُرُونُ اَنْ وَالْمُ وَلُونَ اِلْاَ کَرْ بُرُا اِ

نی انحال ان کے جواب میں اس قدر کانی ہے کہ یہ سائل عشرہ مشتفسرہ اگراکے ندیک جی وضیح منه ہیں ، وصیح منه میں ایرت قرآنی ، یا حدیث ہوی صیح منه من ایس وصیح منه من وصیح منه من وصیح منه من وصیح منه من ایر من وصیح منه منه بی ایرت و ایک و میں ایر ایرت و صدیت کے سبت و و ایک میں ایرت و صدیت کے سبت و و ایک میں ایرت و صدیت کے سبت و و ایک میں ایرت و میں ایرت میں ای

مولوی شن کی طرح اظاہر سے کالتہ میں خصف النہار (روزروشن کی طرح اظاہر ہے کہ مشتہ کر اس کی طرح اظاہر ہے کہ مشتہ کو اس کی صحت و صدمیت ہوئے ہے کہ مشتہ کر اور آیا سے فرانی کی تاویل کر نے ہوں گئے ۔ سے انسار سب واور آیا سے فرآنی کی تاویل کر نے ہوں گئے ۔

اس جاہر موہ کو ایک حکایت جو آن کے کا ل نظامت وادب کی دلیل ہے ، باد آئی ،
واسطے نشاط خاطر ناظرین مرقوم ہے ۔۔۔۔۔ ایک روز پیشتہر مع اپنے اسناد نامی گرامی مولوی سید ندیوسین صاحب ہے ، کا بنور میں ہمکان جناب ڈیٹی مولوی سیدا مداد کلی خال شاہ تتربیت فرما فقے ، اور اسی زمانہ میں رسالہ ، عدم جو از نماز در رَبِّیل بحالت روائی ،، مُفتَف جناب شی سعدات موامی مطبع نظامی میں چھپنے کو آیا نظام صاحب مطبع نے دسالہ ندگورہ مولوی سید نذیوسین صاحب مردح کی خدمت میں جیج دیا ، اور بعج تمام عرض کیا کہ میسئلہ دینی سے ، عبد نذیوسین صاحب مدوح کی خدمت میں جیج دیا ، اور بعج تمام عرض کیا کہ میسئلہ دینی سے ، عبد ندیوسین صاحب مطبع کو تعجب ہوا ، اور وقت شب ماضر خدمت ہوئے عرض کیا کہ میشہر ہے اس کا دُد بخریر کیا ہے ، صاحب مطبع کو تعجب ہوا ، اور وقت شب ماضر خدمت ہوئے کو کیا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دیا در بار ہوا در والو کی اور اور اور اور اور اور وقت شب ماضر خدمت ہوئے کہ بیشتہر ہے تکلف حضور نے دربار ہ در ہوئے کہ کو لوی صاحب کیا فربادی ، اُلفوں نے اس رسالہ کے ایک ایک ایک رسالہ میں دربار کہ درا ہوئی مطبع نے فور ادست است عرض کیا کہ جناب والا ؛ اس رسالہ میں دربالہ میں دربار کو ایک مطبع نے فور ادست است عرض کیا کہ جناب والا ؛ اس رسالہ میں دربالہ میں دربار کو ایک مطبع نے فور ادست است عرض کیا کہ جناب والا ؛ اس رسالہ میں دربالہ میں دربال

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

توسم التدارمن الرحم مى مرقوم سے ، جناب مولوى صاحب نے اس كاكيار دلكھا ہے ، بس مجيب نذكورك واس م بو مي اور كيم واب نه وي مك بجناب دين صاحب وصوف ن فرايا ما دراد؛ كبول اليسى بات فضول ب تأمل كيتي بوكه ابك عامى مص بند بهوجات بو بخوالت الما ت مو ، فقط يس مقام غورسي اگراس مشتهر كوگلتان شيخ سعدى بقى يا د مهولى توايسى ففول كولى ز

(١) مِزُنَ مِنَ عَامل بَلفت اردم ن نكوكوني وكردير كوئي جهم

( بنطق آدمی بهتراست از دُواب ن دُواب از توب گر بگونی صواب

الغرض اس استنتها رسے أن كو اپني كشهير مقصود هي، بعونه تعالى وه بخو بي تمام ہوكئي \_ -- واسط اطلاع عوام ابل اسلام كعبل جواب استهار اورثمته طال مشتهر تحرير بهواكه ابسے خوررائے اہل ہواکی صحبت سے اخراز فرماوی ، اور ہرگزان کے تول دفعل براعتماد ندار ادران کے دام ترویرس منطینسی کر سعدی رحمدالشرفر مانے ہیں

ع زمان گرمزنده جول برباس

ومَاعَلَبْنَا إِلاَّ البلاغُ المبين، والله هوالموقِقُ والمعين، الراقم فيرفوا مسلمين نامرالدين الشتهار ومخقر واب موسوم باظهار مطبع نظامى وافع كانپور مين عشرة آخر دمفيان مبارك مولالا بجرى كوابنام امير دار رحمت ايز درسجان ، عاج محرع بالرحن حنى سے ملب وع طباتع خاص وعام، وباعمت بدايرت ابل اسلام بوا . نقط.

اله الب سوچ بات نهر ، ميم بات كبود جا ب دير سے كبو، كيا برات لى ب

ات کی دجرسے آدمی جانوروں پرنفیلت رکھتا ہے داگر آپ بات درست ناکس نویر جانور آہے بہر کا ا

که جابل کے پاس سے تیرکی طرح معالو ۱۱ اس کتاب کے بعد دومبری مستنداور نادرکتاب سه يد ادل كالمد الميع اول كافاتر العليم سم ال (بيد راجًا مُن برًا) غير مقلدين ك اعرامنول

مير فحر كتث خانه آرام اظ كراجي





فهرست مضامین

| صفحہ | عنوان                                                     | تمبثمار | صفحہ | عنوان                                             | نمرشمار |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|---------|
| . 4  | مصلی این نمازیں فاتحہ رنہ<br>پڑھے تونماز ناقص ہے          | LA      | ~    | سبب تالیف                                         | 1       |
| 14   | پڑھے تونماز اتص ہے                                        |         |      | امام کے بیجھے قرآت ننہ کرنے کے                    |         |
| 19   | دلیل میمسلم سے                                            | 14      | ۵    | دلائل قرآن مجيد _سے                               | *       |
| ۲-   | مقتدى امام كي يجهج خاموش رسب                              | 1<      | ٦    | قرآن میں جو آسان ہو بڑھو                          | ۳       |
| 41   | دلیل تر فری شریعی سے                                      | 14      |      | كيا فاقرؤ . واذا قدى م                            |         |
|      | مقتدى فاتحربنه بريط صحتواس                                |         | 4    | القذان بس تعرض ہے                                 | E.      |
| Y1   | کی نماز ہوجاتی ہے۔                                        | 19      | 4    | تغببردر فتوركى عبارت واحاديث                      |         |
| 44   | دليل ابوداور سے                                           | 7.      | 9    | تنسيرد رح المعانى كى عبادت                        | ٦       |
| 47   | امام کی قرائت کے وقت خاموش منبا                           | 71      | 11   | تفسيرده البيان كى عبارت                           | 4       |
| ۲۳   | دلیل ابن ما جہسے                                          | 44      | 11   | تفسيرا بن كثير كى عبارت                           | ٨       |
| 44   | مقدى امام كية يجهي فاتحد نه بره                           | 44      |      | صحابة امام كية يجيب ورهُ فاتحم                    | 9       |
| 43"  | دلیل نسائی شریعیت سے<br>مقتدی خاموش سسے                   | 7~      | 11   | بر مصنے کو منع کرتے تھے                           | ,       |
|      |                                                           |         | ۱۳   | تفسيركشاف كالمضمون                                | j -     |
| 48   | بہت مصادروفقہانے<br>نقلید کومائز تکھا سے                  | 10      | 17   | دلائن بخاری سے                                    |         |
| ۲۳   | یک امام کی تقلید کمیوں کرتے ہیں                           |         | 14   | بغیر قرارة کے رکعت ہوجاتی ہے                      | זנ      |
|      | جب جاروں غرامب حق ہیں ۔<br>توان کے مسامل کھی حق ہوں گئے ؟ |         | 11   | حضور نے مقتدی ہونے کی ،<br>حالت میں فاتحہ مذیر مص | ١٣      |
|      | وان کے مسامل مجمی حق مہوں کے ا                            | 174     | 1^   | اگرمصلی فاتحدت پڑھے تو تماز ہوجاتی ہے             | 164     |
|      | _                                                         |         |      |                                                   |         |

| صقحہ              | عنوان                                                                                             | تمبترار | صح  | عنوان                                                                           | نمرخمار  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۸                | زيرناف باتمر باندهنے كى كىيادلىرى                                                                 | 42      | 44  | ایک مسئله میں دوشخص اختلاف<br>کریں توایک مسئلہ صبحیح ہوگا                       | ۲۸       |
| ۵٨                | نماز میں ہم الندا ہستہ پڑھنے ،<br>کی کیا دلیل ہے۔                                                 | ۳۳      |     |                                                                                 |          |
| ٩٠                | منازمین آبین آہستہ کہنے کی کیا دیل ہے                                                             | bh      | ۲۸  | غيرمقلدايك امام كى تقليد ع<br>كوشرك كيتي بين.                                   | 49       |
| 44                | اگر مقدى آئين رورسے كيے توالله مَرَّ<br>رَّبِنَاللَّكَ الْحَكْر بھي رورسے تھے                     | 20      | 44  | رفعیدین نه کرنے کی کیادلیل ہے                                                   | ۳.       |
| 44                | كياتقلبيدكرنا شرك ہے -                                                                            | 44      | 46  | یہ حدمیت ساہم کے وقت<br>ہاتھ اعضانے کی نہیں ہے }<br>ماتھ اعضانے کی نہیں ہے }    | ۳۱       |
| .44               | غيرمقلد بهي تقليد كرتي بي -                                                                       | 27      |     | اعة اط کسی رفعه رین کی مخصور                                                    |          |
| 40                | غیرمقلدا ترهی تقلید کرتے ہیں                                                                      | 1       | ۲۰۰ | اعتراص کسی رفعیدین کی تخصیص<br>تو کی نہیں۔                                      | ۳۲       |
|                   | في نفسك كاترجم آسته برهيني                                                                        |         | ۳۳  | تراد تح کی آتھ رکھتیں ہیں یا بیس ہ                                              | ٣٣       |
| '^ <del>4</del> 4 | كانس بهد نفسه اورنفسك                                                                             | 49      | 24  | تراوت کی احادیث                                                                 | 46       |
|                   | کا ترجیه اینی ہی ذات کا ہے                                                                        |         | 40  | المحتراد كيرصفين المحفلاف ورزى                                                  | 40       |
| ۷.                | امام کے پیچھے قرآ ہ نہ کردے ا                                                                     | ۵٠      | 74  | صبح کی نماز کے بعد نفل سنتیں م<br>بڑھنادرست سے یانہیں                           |          |
| ٠4٠               | اعتراض جنفی حدیث کے بکئے<br>اقوال ائتہ برعمل کرتے ہیں                                             | ۵۱      | 6.4 | حنفى درمانے وقت ميں تماز راعت بي                                                | 44       |
|                   | احناف كوحديث برعمل مقسود،<br>بهين تقليدا مام مقصود - ب                                            | 1       | ۵۱  | کیاچادن مذابهب می حنقی<br>مذبهب کوترجیح دی ؟                                    | 1        |
| 41                | ,                                                                                                 |         | ۵۳  | غیرمقلر کہتے ہیں کہ امام )<br>ابوضیفہ قیاس کرتے تھے )                           |          |
| <b>∠</b> 1        | ہمادی صدیث دانے ان کی مرجوع کا جواب                                                               | ۵۳      | ۵۵  | صحابہ و تابعین کے زماند میں ا<br>تقلیدر دیمتی اس نئے مدعت ہے }                  | ۴.       |
| 28                | اہل حدمیث تمام حدیثوں کے ماننے والے کو کہتے ہیں یابعض المادیث ماننے والے کو المادیث ماننے والے کو | ۵۴      | ۵۷  | تعلیدنهی اس کئے بدعت ہے ا<br>تکبیر تحریبہ سے وقت ماتھ<br>اضانے کی کیا دلیل ہے ا | ۲۱       |
|                   |                                                                                                   |         |     | <u></u>                                                                         | <u> </u> |

### سَبَتِ تاليف

بندہ عاجز جملہ برادانِ اسلام کی تعدمت میں التماس کرتا ہے کہ دا اُئِل شرعی
جاد ہیں۔ اول کتاب اللہ ، دوئم حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا مگر جن
اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ، چہارم قیاس مجتہدین رحمہم اللہ علیہم کا مگر جن
وگ اس زما نے میں اہل قرآن ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں ، اور بعض اہل عدیث ہوئے
کے دی ہیں اور اہلِ اسلام چاروں دلیلوں کو ماضح اوران پر عسل کرتے ہیں ، مگر
مرعی اہل قرآن اور اہل حدیث ان مسلمان پر جوچاروں دلیلوں پرعمل کرتے ہیں ،
وہ ان کے طریقے کو باطل کہتے ہیں ، اور وہ ان سے ہر مسئلے سے جُوت سے لئے آیتِ
کرمیہ اور حدیث جی طلب کرتے ہیں ، اور اکثر مسلمان بسبب ا ہی لاعلی کے
مرعی اجماء ، ہوگران کے طریقہ کو اختیار کر لیتے ہیں ، اور دوسرے مساقوں کو
یہ بھی طعت ، ذنی کرنے مگئے ہیں ، اس عاجزنے دینی خدمت سمجھ کرا ہل مسلام کی
اماد سے مغلوب ہوگران کے طریقہ کو اختیار کر لیتے ہیں ، اور مسائل اختلافی کو آیات و
سے بھی طعت ، ذنی کرنے مگئے ہیں ، اس عاجزنے دینی خدمت سمجھ کرا ہل مسلام کی
اماد سے مخاور نے میں اس رسالے میں ، جو سے جی اور مسائل اختلافی کو آیات و
احد ایس اور اسلام پرمضبوطی سے قائم اور دائم د ہے اور فدائے و حدد فی اسے ایسان ان دلائل کو دکھکر
ا بینے ایمان اور اسلام پرمضبوطی سے قائم اور دائم د ہے اور فدائے و حدد فو النظر یک کی عبادت میں دل لگائے رکھیں ، یا الہی اس مسکین کو ہمیشہ دینی خدرت کے مضبوط فرما اور ہرطرے سے مدو فرما ۔
کے مضبوط فرما اور ہرطرے سے مدو فرما ،

آمين شمرآمين

# امام كے بھے قرآہ نہ كرنے كے دلائل قرآن محت رقان محت رسا

(۱) سوال ماکس آیت پی الله تعالی لے مقدی کوقرائت کے وقت خاموش رہنے کا حکد کیا۔

جواب ، باره اذال سوره اعراف کاختم قال الله تعالی وَاذَا قُرِی القرآن فَاسْتَمِوُا له وَانْصِتُوا لَعَلَکُمْ تُرْحَمُونَ هُ (ترجبه اورجس وقت برها جاوے . قرآن شریف پس خوب کان لگارسنواس کو اورخاموش رہو تاکہ تم رحم کے جاؤ'' اس آیت سے مقدی کو وقت قرائت خاموش رہنے کا حکم ہواہے ، اس جگہ ایک خفیف سا شبہ یہ واقع ہوتا ہے کرجس وقت امام قرائت کو جبر کے ساتھ پڑھے اس وقت خاموش رہنا تا بت ہوتا ہے۔ کرجس وقت امام قرائت کو جبر کے ساتھ پڑھے اس وقت خاموش رہنا تا بت ہوتا ہے۔ (۲) سوال ملاجس وقت امام خفیہ قرائت پڑھے اس وقت کس لفظ سے خاموش رہنا ثابت ہوتا ہے ؟

جواب - فَاسْتَمِعُوالَهُ - يه جَلِمُعطُوف عليه هِ وَانْفِتُواْ يه معطوف اور معطوف اور معطوف اور معطوف عليه اور معطوف کا محکم ايک به به بوتا هي حبيبالدوا طبعوالله واطبعوالة سول معطوف آيت كرميدي واضح اور دوشن سه كه واطبعوا ولله معطوف عليه سه واور واطبعوالة سول معطوف سهد اس آيت كرمين يه بوت كرا ابعدادى دوالله كروالله كروالله كرسول كي بروقت اور برمال مي وافت اس جراك مي الموالية كروس المناه كالموالية وافت اس جراك مي الموالية وافت اس جراك مي الموالية وافت الله وافت ا

(٣) سوال ٢٠ اس جكر ايك يدي سنبه موتا م كراس آيت كاعام موناكس لفظ

جواب افاسعن من انتهد شایدا جال کی دجه سے حاصرین وسامعین نه سیعے ہوں تو تعدید است میں میں نہ سیعے ہوں تو تعدید اس اجال کی یہ ہے کہ اِذَا تین قسم کا ہوتا ہے۔

اس كوسنواد رخاموش رمو - اس آيت محموم موني مي كوني ابل علم منكرنهي واسطي كر اس آیت کے معنے سے عموم تابت ہور ہاسے۔

دَويم سِ إذا سے سے کا بہت جلداور فورًا موجود بونا ثابت ہواس کو این عرب

مفاعباتيه كميت بس مثال

وه توایک توفیاک آ واز بهراوروه توایک دم میران میں جمع ہوجائیں گے۔ فَإِنَّمَا شِي زَيْجِرَتُمْ وَإِحِدَةً وَاحِدُ فَ ضَاذَ الْهُمُ مِالسَّاهِ وَقِ

يعنى اسرافيل عليال الم كى مجونك سينة مى فورًا ميدان حشريس عاصر بوجاتيس كم اس مثال سے فور ا حاصر ہونا تا بت ہوتا ہے۔

تسويم جس إذا سسے وقت كا مخصوص بونا ثابت بو اس كومحقق لل عرب فقط ظرفيہ

والكيل إذا يغشل

قسم مجركورات كى جس وقت دھانب ليوے

بعنی رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہرستے پوسٹیدہ مروحاتی ہے ۔ اس مثال سے بھی خصوص تابت بهوا . بعنى خاص و قعت - حاصل مطلب يه كرجس حكراد اظرفيدا ورشرطيد برواس عكر عموم موتا يهد اورس حكر مفاحاتيه يا فقط ظرفيه مواس حكر خصوص موتاب - قريش ك محاورات میں بیر امر منل آفاب روس بے - اور مرابل علم اس قاعدہ کلید کو تحوب جانت اور سبحتا ہے . جبیاکہ مندرج بالا قرآن کی تینوں مثالی سے داضح اورروشن سے - اس تقریر کوسنے ای مدعی اور حاصرین فعموم تسلیم کرلیا اور مان لیا -

(٧) سوال ٢ ايك شديه يمي واقع بوتلسي كدننا يدبي آيت منسوخ بو؟

جواب اس كابه به كريرايت مسوخ نيس - اس د اسط كركوني آببت اس كي اسخيس. (۵) سوال ه ایک اور بهی سشبه به تاسید که شاید سی آیت خطبه می یاردگفریس مازل بونی بود جواب اس کا بہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ یعنی مکیمیں نازل ہوئی ہے ۔ اور خطبدرسول

خداصلی الدعد والم من الترب طیتب من برصاب اور کفار جماز نبی برصف کے اور سنمازے وقست سيدس جاتے تھے توصاف معلوم برداكرية آيت خطب ميں يارد كفارس بنيس اذل بولى اورد كس قرآن شريف من كولى أيت به كدو إذا قرى القران كوفطب من يا رد کفار مین نازل بونا تابت کرے اورکسی اہل علم کو اس امرین شک وشبہ نہیں کہ جوزیا دہ تفصيل کي حاويہ ۔

(٢) سوال سل ايك اورجى مشهروا تع برقا سِيكه فَا قَدَءُ وَا مَا تَنَيسَوَ مِنَ ٱلْقُرانِ ترجمه: "برصوتم است كوتوآسان بوقرآن سے " يعنى اے ايمان والو اجوآست تميار ہے زد كيك آسان اور خوب ياد برواس كوير مواس سير وجوب قرأت فانخه مقترى كوعل

ہوتی ہے ؟

جواب اس آبت کریمہ میں کوئی ایسا لفظ مہیں کہ جس سے مقتدی کو فائے۔ بڑھنے کا حکم نابت ہو بلکہ اس آبیت میں لفظ مکا سے عموم ہونا ثابت ہے ۔ اور وُ إِذَا فَرِئَ الْفُوْ اَنْ الْحِسْنَ آبیت فَا قَدْءُوْ اللّٰ کو مخضوص کردیا ہے ۔ بعنی جس وقت مفتدی ہو خاموش رہو ۔ اور جس وقت اکیلے ہو بڑھو ۔ اس امر کا کوئی صاحب علم منکر نہیں ہر سمجھ دار اس چیز کوا چھی طرح جانتا ہے اور عاقل کے لئے اشارہ کا فی ہے ۔

ہر سمجھدار اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور عاقل کے لئے اشارہ کا تی ہے ۔ (۷) سوال مک ایک سنب یہ ہوتا ہے کہ فاقد و کو الخاور کو اِذَا قدِی اُلْقَدْ اِن الخ ان دولوں آ ہتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے ؟

مجواب، فَا قَدَءُ وَا الْهِ سِنْ بِرْصَىٰ كَاعَمُومُ ابت ہور ماہد، اور وَ إِذَ اتَّرِئَ اَلقُّوْالُ اللهِ سے مخصوص ابت ہے . بعنی جس وقت امام بڑھے اس وقت قرائت نہ بڑھو ، باتی وقت بڑھو ہرگز تعارض نہیں۔

(A) سوال مشراس گهرایک اور بھی ستبدوا قع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکتبہ یا میں آواز پڑھنے کی کس آیت سے اجازت تابت ہوتی ؟

نیعنی این عتب اس فرمات بین که به آیت واسطے سننے اور جبکار بین نماز فرضی میں نازل بردئی .

الفَّرُانُ آخَرِجُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ الْفَارُانُ آخَرِجُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ الْفَرُانُ آخُرِجُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ الْفَرُانُ مَنْ ذِرِعَنِ ابْنُ عَتَباسٍ وَ الْبَنْ عَتَباسٍ وَ الْمَنْ وَالْمَنْ عَتَباسٍ وَ الْمَنْ وَالْمَنْ عَتَباسٍ وَ الْفَرُونَةِ وَالْمَفَرُونَةِ وَالْمَفَرُونَةِ الْمَفَرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفَرُونَةِ وَالْمَفَرُونَةِ وَالْمَفَرُونَةِ عَلَى الصَّالُةِ الْمَفَرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفَرُونَةِ مَا الصَّالِةِ الْمَفَرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفَرُونَةِ مَا الصَّالِةِ الْمَفَرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفْرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفْرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفْرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمَفْرُونَةِ مَالْمَالُهُ النَّذِي صَلَى الْمُنْ الْمُنْ مَنْ اللَّهُ مَا الصَّالُةِ الْمُفْرِقُ وَلَيْهُ مَا الصَّالِقِ الْمَفْرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمُفْرِقُ وَلَهُ مَا الصَّالُةِ الْمُفْرُونَةِ مَا الصَّالُةِ الْمُفْرِقُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلِقِ الْمُفْرِقُ وَلَا النَّالِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَبِي الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ ال

خلفة نزلت واذا قرى ألقران

اَحْرَجَ عَيْدُ بْنَ حُمِيْدٍ وَابْنَ إِلَىٰ حَاتِمْ وَالْبَيْهَ هِي قِيْ سُنَبِهِ عِنْ مُحَاهِدٍ حَاتِمْ وَالْبَيْهَ هِي فِي سُنَبِهِ عِنْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَرَءَ رُحِلُ خَلَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَا نَزِلُتُ وَ إِذَا تُرِئَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَا نَزِلُتُ وَ إِذَا تُرِئَ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ

انْ صَرِحُ ابْنُ هَا يَمِ وَابُوشِيخَ وَابْنُ مَوْدُوْلِهُ وَالْبَيْهُ فِي قِي قِرَاعٌ عَنْ عَنْدِاللّهِ بُنِ مُعَقَّلِ انَّهُ مِثْلَ اكْلَ مَنْ سَمِعَ وَجَبِ عَلَيْهِ بُنِ مُعَقَّلِ انَّهُ مِثْلَ اكْلَ مَنْ سَمِعَ وَجَبِ عَلَيْهِ الْإِسْتِمَاعَ قَالَ انْمَا نَوْلَتُ هُذِهِ الْأَيْةُ وَلِوَا قُرِئً الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا فِي قِرَاءَ قِوالاً مُامَ وَإِذَا قَرَءَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعْ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُهُ وَانْصِيتُ مَعْ وَانْصِيتُ

جب امام برصح توسن اورجيكاره . عن ابن مشعود انك صلى باضعابه فسرم عن ابن مشعود انك صلى باضعابه فسرم عن اسًا يقرّ وُن خَلْفَهُ فَأَمَّا الضّدَنَ فَلَمَّا الصَّدَنَ فَلَمَّا الصَّدَنَ فَلَمَّا الصَّدَنَ اللهُ وَاللهُ مَا التَّ لَكُمْ النَّ تَفْهَمُوا اللهُ وَالْمَا مَا اللهُ وَا ذَا قُرِى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَا نَصِيتُوا كَمَا اَللهُ وَاللهُ وَا نَصِيتُوا كَمَا اَللهُ وَاللهُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

اخْدَجَ ابْنُ الْيُ شَيْبَةَ وَاطْبُرُ الْيَ فِي الْمُرْافِي فِي الْهُ وُسَطِ وَابْنُ مَسْعُودٍ انْتُهُ قَالَ فِي الْقِرْأَةِ عَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ انْتُهُ قَالَ فِي الْقِرْأَةِ عَنَ الْإِمَامَ الْمُصِتُ بِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ خَلْفَ الْإِمَامَ الْمُصِتُ بِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ فَالَّ فِي الْقَرْانِ كَمَا أُمِرَتُ خَلْفَ الْإِمَامَ الْمُصِتُ بِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ فَالْتُ وَسَيَكُفِيكَ ذَالِكُ الْمُامُ الْمُامُ الْمُامُ

خُورَى ابْنُ أَبِى شَيْدَةُ عَنُ ذَيْدِ ثَاسَ قَالَ لا قِرَءَ ثَمَّ خَلُفَ الْإِمَامِ. وَأَخْدَتَ إِبْنُ أَبِى شَيْدَةَ عَنْ أَبِى وَأَخْدَتَ إِبْنُ أَبِى شَيْدَةَ عَنْ أَبِى سريرَةً قِالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّحَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنْهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوء لَّمَ بِهِ

مجائد فی فرایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجھے ایک شخص نے بڑھا بیس اس سے لئے یہ آبیت نازل ہوئی۔ حضر ست عبداللہ بین مغفل سے حضر ست عبداللہ بین مغفل شسے مناکیا قرآن کا اس برسننا واجب ہے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے مناظب میں یعنی امام کی قرآت کے بارے نازل ہوئی۔ اے مخاطب نازل ہوئی۔ اے مخاطب

ابن مستود صحابی نے اپنے دوسوں کے ہمراہ ماز پر صی بیس ساکہ لوگ ان کے بیجے پر صحر ہے ہیں الکہ لوگ ان کے بیجے بعد فرمایا کہ کیا حال ہے ہم اداکہ قران کو ہیں سمجھنے اور جب قرآن پڑھا جا وے توسنو اور جب رہ جبیبا کہ اللہ تعالی نے چیکا رہ خام مرمایا ہے ۔ مام کے بیجے جبکارہ جبیبا کہ تجھ کو قرآن میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان کا برخ صنا کا فی ہے ۔ اور تیرے گئے امام کا برخ صنا کا فی ہے ۔

محصنرت زيد بن البت فرمات بي كد امام كمے بيجھے قرآت نہيں. حصرت الوہر برہ دمنى اللہ تعالیٰ عنه ف فرمایا كه آئخ صرت مسلى اللہ عليہ وحلم ف فرمایا كه آئخ صرت مسلى اللہ عليہ وحلم ف فرمایا كه احام اس لئے بنایا جاتا ہے

فَإِذَا كُتُر فَكَبِّرُوْا وَإِذَا فَسَرَعُ فَأَنْصِتُوا.

وَانْحَوَجَ إِنْنُ اَبِى شَيْبَةَ عَسَنَ حِابِرٌ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْثِي وَسَلَمَ قَالَ مَنُ كَانَ لَكُ إِمَامُ فَقِوَاءَةً الْإِمَامِ لَكُ قِرَاءَةً -

وَأَخْرَجَ ابْن شَنْيَبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَوَّلُ مَا اَحْدَ ثُوالُقِزَاءَةُ خَلُفَ الْإِمَامِ وَكَا لُوْا لَا يَقْرَءُونَ .

تفسيرور المعانى ميسب :-وَالْايَةُ دَلِيْلٌ إِلَى حَنِيْفَةَ رَضِيَاللّهُ عَنْهُ فِي اَتَّ المُقْتَدِّي لَا يُقْرَءُ فِي سِرِّتِيةِ وَلَا جَهْرِيَةٍ لِلا تَهَا تَقْتَضِى وَجُوْبَ

کراس کی افتدا کی ماوے ۔ جب دہ مکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اور جب وہ بڑھے تو تم جیب رہو

حصرت جابرت روایت ہے کہ آنھنر صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے امام ہو۔ اس کے لئے امام کا بڑھنا مقدی کا رقوھنا سے ۔

حصرت ابراہیم سے مردی ہے کہ آب نے فرمایاکہ امرادل دایجار ایجار ایجار کوکر توکوں نے بیدائی دہ قرائت خلف الامام ہے۔ اور میہ لوگ قرائت نہیں کرتے تھے۔

حصرت ابی العالیہ سے روایت ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصی ب سے ساتھ
مفاذ بڑھ رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ا مفاذ بڑھ او آپ کے سیھے جی بالقران نازل مولی کے سیھے جے بالقران نازل مولی کے سیھے جے بالقران نازل مولی کے جسے جبکہ بڑھا ماوے قرآن میں مسنوتم اس کواور جب رمویس جب ہوگئی قوم اور بھرامام کے جیھے نہ بڑھا ۔

مصرت ابن عمر ضعے روایت ہے کہ خامر کی اس میں جب ان کے امام بڑھتے مصے تو وہ ہوا ب دیتے تھے ان کالیس اللہ تعالی نے اس اُمت سمے لیے مروہ جانا اور فرمایا کرب وران شریف بڑھا جا دیے مروہ جانا اور فرمایا کرب ورہ و اُن شریف بڑھا جا دیے تو تم سنوا در جیب رہو۔

اودام ابو عنیغدم کے لئے بہ آبیت دلیل ہے کرمقندی جبری وسری نماز میں قرآت نہ کرے کیونکہ بیر آبیت عام طور برح کم کردی ہے

خاموش رييت كاخواه نمازمين سوياغيرنماز سرحال میں سنتا و احب بیے اور تحقیق دلسل غير نمازمي قائم بوگئي كدسننا ورند سنناجائز سے بس جبری نمازس جیکارسنا. بحال خود ما فی رما اوراسی طرح بوشیده نمازمین كهى -اس كي كدامام سمارا يرصر راسي -اس قول کی تا ئیرمیں قرآن کی آبیت دلیل ہے كه مام كے بیجھے تجدید برها حاوے . مجا برا نے کہا کہ انصاریں سے ایکستخص لنے المتحصرين صلى الشعليدوسم سي يتجعيرها بس آببت و إذ إ فكرئ القدائ الزل بولي ادرابن جرير وغيره حصرت ابن مسعود س روابیت کرتے ہیں کہ حضریت ابن مسعود نے اليينه دوستون كونماز يرطيصان توسناكهلوك ان کے پیچھے ٹر صتے ہیں جب تمازے فارغ موسے تو فرمایا کیا تم نہیں محصے کرجب قرآن برصاحا وے توسنوآورجیب رموجسیا كدالتدتعالي تم كوهكم فرمار يسيم بين ابن شيبة زيد بن تابت سروات رقع من كرحضرت ما رمنت فے فرمایا کدا مام سے بیجھے قرآت نہیں سے اور يرحصرت الوهرس المسارواب بيكرا كحفر صلى التُدعليه ولم في فرماياكه امام اس ليح نباياليا ہے کہاس کی اقتراکی حا دے جب وہ مکبر کہے تم بھی کمبیر کہو جب وہ قرات شروع کرے تم حیب رہو ۔ حب جا برانسے روایت ہے کہ المتخضرت صلى التدعليه وللم في فروا ياكريس کے لئے امام مہوسی قرائت کی قرات مقتدی كى يەرىجىب يە بات صحيح بول توموانق قامدىك مقابل كآيت فاقرؤ واما تكيتر وعموم

الْإِسْتِمَا ٤ عِنْدَ قِرَءَةِ الْقُوْانِ فِي الصَّنوةِ وَغَيْرِ هَا وَقَدْقًامَ الَّذَلِيلُ فِي غُيْرِهَا عَلَى جَوَازِ الْمُسْتِمَاعِ وَ تَرْكِه وَقَيْهَا عَلَىٰ خَالِه فِي الأَنْصَابَ لِلْعَ لِهِ وَكَانَ الْحَ الْكِيْحُقَاءِ لِعِنْ مَا بِالنَّهُ لَهُوَا وَلِعِنْ مَا بِالنَّهُ لَهُوَوَ ويُويذُدُالِكَ أَخْسَبَارُ الْبُقَةِ فَقُدُ أنحذ تعذربن تعكميد وإبن حاذاء تمرك البليف في في منها عن مُجَاهد قال فيرو رَجُنُ مِنَ الْأَدْصَارِخَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّالِحِ فَنَزَلَتُ وَإِذَا قَوِئُ الْقُانُ الْحُ وَٱنْحَرِبَحُ ابْنُ جَرْيِرِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنَ مُسْعُودِ ٱبُّنَ صُلِّحِيبُ سَمِعُ أَتَاسًا يَقُرِءُ زَنَ خَلَفَا فَلَمَّا انَّصَرَفُ فَالَ أَمَا أَنَّ لَكُمْ إَنْ تَعُقَلُوا وَإِذَا قُرِئٌ أَلَقُّوْاتُ فَاسْتَمْعُوْالَكَ وَٱلْصِيُّوَ الْكَمَاامَزُكُمُ اللهُ وَانْحَرَجَ ابْنُ أَلِى شَيْبَةً عَنَ زَيْدِ بُن ثَابِتِ قَالَ لَا قُرامَةٍ خَالَفُ الْاِمَامِ وَ ٱنْحَرَجَ ٱيْضًاعَنَ أَلَىٰ هُرَيْرَةٌ قَالَ كَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَسَلُّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُؤُّدُّكُمُ رِبِهِ فَإِذَا كُنَّزَ فَكُنِّرُوا وَإِذَا قَدَءَ فَأَنْصُتُوا وَ ٱنْحَرَجَ ٱيُضًا عَنْ جَابِدِاَنَ النَّاتَ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِراً مَا أَلَهُ الْإِمَامِ لَهُ قِدَراكًا - وَهُذَا الحكويت إذا صح وجب أن يُحتَّص عُمُومُ تَوْلِيهِ تَعَالَىٰ فَاكْتُوءُ وَامَاتُنَيْسُرَ وَقُولِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّكُمُ لاصلوة إلآبقرأة غلے طرثقه التحقيم مُطَلَقًا فَيُحرُبُحُ الْمُقَتَدِى وَعَلَى طَرْيَقَنَا

قرائت بردلالت كردسى سے . توحدیث ا يِشَا لِأَنَّ ذَٰلِكَ الْعُمُومَ قَدْ تُحصَّ مِنْكُ لاصَلُولَةً إلا بِالقِرْائِي كُوبِي فاص رَا. الْبَغْضُ وَهُوَالْمُدُرِكِ فِي الْكُرُكُوعِ إِجْهَا عًا فَجَارً الشَّخُصِيْصُ بَعُدَةً بس مقتدی امام سے بیکھے قرأت کرنے سے بالمُقَتَّلِي بِالْحَدِيثِ الْمَلَّ كُوْدِ - وَ بكل كيا - اورسمارے قاعدے كيے مطابق بھي مقترى قرأت سين كل كيا -اس كنه كرياعام كُذَا كَيْحَمَلُ قُوْلُهُ عَلَيْتِ السَّلَامِ لِلْمُسْتِيِّ صَلَوْتَهُ فَكَبِّرُ ثُمَّرًا قَدَرُ مُمَا تَيُسْرَ مخصوص البعض سے اسعام سے بعض افراد خاص كئے كئے ہيں جبيباكدركوع ميں ملنے والا مَعَكَ مِنَ الْقَرْانِ عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الْإِ ستخص فراكت سي خاص سير مسب امامون تَتِلُاء جَمُعًا بَيْنَ الْأَدِلَةِ بَيْلُ قُلْد كانزدكك بطوراجاع كاسي طرح انحضرت يُعَالُ اَنَّ الْقِرَاءَةَ ثَمَا بِتَنْحُمِنَ الْمُقْتَدِي شُرُعًا فَإِنَّ الْقِزَاءَةُ الْإِمْسَامِ قِدَاءَةً صلى للترعليه وسلم كاارشاد غمازي بجول حوك والي لَهُ قُلُوْ قُرَءُ لِكَانَ لَهُ قُرَاءً تَالِنُ فِي مصلة حل كياكيا وه ارشاد بيه ب كدا مخاطب مجبركها وركير سرهاس تنى وجوقران سي كجوكو صَلَوْيٌ وَاحِدِ يَ وَهُوَعَتُ يُومِسُّرُوعِ

آسان ہو ۔ یہ عکم مطلق سے ۔ بلاتخصیص حالت اُقداکی تاکہ جمیع اولہ بن جمعیت ہوجا وسے ۔ اور سیہ بھی کہاگیا ہے کہ مقدی کا بڑھنا شرق تا بت ہے ۔ اس لئے کہا مام کا بڑھنا مفدی کا بڑھنا ہے ۔ لیس گر بھی کہاگیا ہے کہ مقدی کا بڑھنا شرق تا بت ہے ۔ اس لئے کہا مام کا بڑھنا مفدی کا بڑھنا ہے ۔ لیس گر باوجود قرائت امام کے مقدی قرائت کر گھا تو مقدی کی ایک نماز میں نماز میں دو قرائت ہوگئیں ایک امام کا بڑھنا دوجے مقدی کا خود بڑھنا تو بیر دو قرائت ایک نماز میں شرعًا منع ہیں ۔

ابن عباس رضی الدعنہ سے مردی ہے کہ
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سلمان
مازمیں بات جبیت کرتے تھے ۔ اور ابن
حاجتوں کو طاہر کرتے اور ایک شخص آنا تو نمازلیں
سے پوجھ تاکس قدر پڑھی اور سن قدر باقی ہے
تو وہ جو اب بی کہتے اننی ۔ بس اللہ تعالی
فروہ جو اب بی کہتے اننی ۔ بس اللہ تعالی
مفادی برزگ شے ہے (اس میں سکوت
مفادی بہر ہے) امام ابو منیفہ اس آیت
مفادی بہر ہے) امام ابو منیفہ اس آیت
جہا رہے کیونکہ امام کا پڑھے امام کے بیکھیے
جہا رہے کیونکہ امام کا پڑھے امام کے بیکھیے

تفسير روح البيان الله عنه كان المسلمة والكين عبيا والمسلمة والكين عبيا والمسلوة ويا عبيرة الآيية يتكلّفون في العلي المرة ويا حيد الآيية يتكلّفون في العلي المرة ويا حيد الرياد المتحوا يجود المرة ويا في السرّحيل المتحوا يجود المرة ويا في المرة المرة ويا في المرة والمرة والمرة

سبع بسمقترى امام كي يحصي بالكل من يره خواد امام سرى نماز برهتا بو ياجېرى . اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتدی پردوامر واجب فرملت بين ايك سننا اوردوسر جيكي رسنا اكرسننا فوت مؤكاتوجيكارسنا باقى رسبے كا بطور وحوب سمے ، وجراستدلال کی بید ہے اس آیت میں عموم ہے قرآن کا سنناا ورخاموش رسنا كلام بذكرنا كيونكداعتبار عوم كام وتاب منه كخصوصى سبب كااوراس کے علاوہ اکیا جماعت مفسین کی کہدرہی ب كرآيت عدم قرأت نعلف الامام كے بارسےمین ازل مونی سے اس وقت کے لوگ المصرت صلى التبعليه ولم كي يجهي مريضة تصے ۔ اور صوادی نے قرارت خلف الامام کے شان نزول کو ہی صبیح کہا ہے صاحب اشباه في كماكدامام الوصنيف في مقتدى كى طرف سے قرائت کوسا قط کیا اس لیے کہ امام کی قرارت سے خلط منہ ہو۔جس سے خلحان ہوجبیها کہ جامع از ہرشا ہرہے بیس مقتدى كايرهنا مكروه تخريمي سبحاورسيني ميح يد جيساك سرح ابن مالك يسي-حصرت على رصنى التُدعندُ في فرمليا حس سن امام سے بیجھے بڑھا اس نے فطرت لینی

حبب الله تعالى نے آیت بَصَائِرُلِنَاسِ کو ذکرکیا تو بلی ظِرِتعظیم قران مجیدی تلاق سے وقت چیکار سنے کا حکم فرمایا ، ندمبیا کیکفار قرایش اور مشکین کا قول تصاکر قرآن کوندسنوا ور دو در علی میاو

الْإِمَامِ قِرَاً ةَ الْمَأْمُومِ فَكِلَايَقَرَءُ خَلُفَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ اَسَرُ الْإِمَامِ أَمْجَهُرَ لِأَنَّةُ تَعَالَىٰ يُوْجِبُ عَلَيْكُ أَمُ رَيْنِ الْإِسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَاذَافَاتَ الْإِسْتِمَاعِ بِقِي الْإِنْصَابِ وَاجِبًا وَجُهُ الْإِسْتِدُ لَالِ آنَ الْمُوادَبِ الْإِ لنَصَاتِ الْمَامُورُبِهِ وَالْحُكُكَانَ هُوَالنَّهُي عَن الكلام لاعن القداءة للكن العيتبرة بعَمُوْم ٱللَّفُظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ عَلَى أَنَّ الْحَمَاعَةَ مِنَ الْمُفَسِّرِين قَالُوا إِنَّ اللَّهُ مِنْ مَنْزَلَتُ فِي الصَّلُولَةِ البخاصكة حين كانوا يفسرة ون اكْفُوُانَ خَلُفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَتُ الْحَدَادِيُ فِي تَسَفُّسِيْدِهِ ٱصَيّحُ قَالَ فِي الْكِي شَيَاعِ ٱسْقَطْ ٱكْبُوحَ نِيْفَةً القزاءة عَن الْمَامُوْم مَلْ مَنْعَامُهُا شَفَقَتْ عَلَى إلْإِمَامِ وَدَفَعًا لِلتَّخْلِيْطِ عَلَيْه كَمَا يُشَاهَدُ بِالْحَامِعِ ٱلْأَزْهَرِ إِنْتَهَىٰ . فَقِرَاءُ ثُو الْمَامُ وَمِ مَكُرُوهَا أُ كزاهة التخربير وهُوالْحَصَحُكُمَا في شُرْحِ الْمُجْمَحِ لِابْن مْلِكِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَنْ قَدَءَ حَلَفَ الْإِمَامِ فَقَدُ ٱنْحَطَاءَ الْقِطْوَيَّ آيِ ٱلسُّنَّكَ

تفيرابن سير نَهَا ذَكَرَ تعالَى آنَّ الْقُرُانَ بَصَابُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً آمَرَ تَعَالَىٰ بِانِصَاتٍ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اعْظَامًا و بِانِصَاتٍ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اعْظَامًا و الْحَتْرَامًا لَا كُمَا يَحْمَرُكُ وَكُلُّا وَكُلُقاد قُرُسْ وَالْهَ شَرِكُونَ فِي قَوْ بِلِلْهُ مُلِكَفّاد قُرُسْ

لِلْمُ ذَالْقُزُانِ وَالْغَوْنِيْهِ وَلَكِنَّ يُؤُكِّدُ ذَا لِكَ فِي الصَّالُوةِ الْمَكَّتُونَةِ إذاجَهَزَالُامَامُ كُعَا رَدَاهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيْحِه مِن حَدِيثِ الى مُوسَى اللا شَعَرِئَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنَّا هَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُ ثُمُ بِهِ فَإِذَا كُ تَبُرُوُا وَإِذَا فَسَرَاءَ فَأَنْصِتُوا وَكُذَا دِوَا جُ ٱۿؙڷؙٳٮۺۜڹؘڹڡؚٮؙ۫ڝ۫ڂۮۺۣڎؚٵؘؚؽۿؘۮڒۘڒۣۛڎۘ أنضاء

صححه ، مسام ابن حجاج عَنْ أَنْي نَعِيْمُ وَهُبُ سِبِنِ كِيْسَان أَنَّه سَمِعَ جَابَرَبَنَّ عُبْدِاللَّه يَقُولُ مَنْ صَلَى دَكَعَتْ لِهُ مَنْ عَلَى وَكُعَتْ لِهِ مَاعْفِهُ وَاعْفِيهَا بِأُمَ الْقُوْانَ فَلَم بَيضَلُ إِلَّا وَدَاءَ الَّذِ حَامِ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحُ

(رواه ترمذی)

اس کی تا تیدایک دوسری صدیت سے اور بروتی ہے۔ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسِسَكُمْ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامُ فَقِرْاً كُالْإِمَامِ لَهُ قِرْاً كُا

ان سے ثابت سے کہ امام سے بیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے ۔ تفسيركشاف = وَاذُا قَسرِيُ الْقُرُّانِ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِيتُوا ظَاهِرُهُ وَجُوْبُ الاستماعِ وَقَتَ قِرَاءَةِ الْقُرْانِ فِي الصَّاوَةِ وَعُيْرِصَالِةٍ -تفسيرمدارك وأذا كحري الْقُرْانُ فَا مُستَمِعُوالَهُ وَانْصِيُّوا

ميكن اس كاسياق كلام دلائت كرتا بي كد اس کانزول نماز فرصی جبری سے بارسے میں مواجبياكمسلم نے ابیتے میں روایت كى سے - ابوموسى اشرى جوسمانى بى ركبتے س كرآ خصرت صلى الندعليه وسلم نے فرما ياكه جب كوئى تمهاراا مام بنايا جاوي تواس كى بيروى رد اورحب وه التداكير كيمة تم يمى التداكبركيرواورجب وه قرارت شرع كري توتم جيب رميد. اسى طرح اصحاب سنن مثل الوداؤد وابن ماجه ونساني وترمدى وغيراس حرست كونقل كرتيمين ورسلم ابن حجاجاس مى دىسىت كوسىيى كهدر بىيى -

الوتعيم ومصب بن كبيسان سے روايت ہے۔ انہوں نے جا برین عبداللہ صحابی سے سنا . فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت ہی السى يرهص من الحديث برهم موتواس كى مار ہیں ہوتی گرام کے پیچھے ہوجاتی ہے يه حدسية حسن اور ما بكل يجه بيد وتر ندى )

حصنرت حابرهنسے دوابیت بہے کہ دسول التدصلى التدعليه وللم فارشاد فرما ماكرس ستخص كاامام بروتواس امام كى قرأت كوياسى ستخص کی قراکت ہے۔

ظا ہر حکم اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن تجید پڑھتے وقت یاغیر نماز میں تلاوت کے وقت جيكارسنا اورسننا داجب ہے

ظاہراس آیت کا قرآن شریین پڑھنے محوقت سنفاورجيكا رسفكو واجب لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ - ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الإِسْمَاعَ وَالْإِنصَاتِ وَقُتَ قِرَأَةِ الْقُرانِ وَ غَيْرِهَا وجُمْهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَيْرُهَا وجُمْهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي السِّمَاعِ المُوتَةِمَرُ

کرتا ہے۔ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنداس طرف گئے ہیں کہ اس کا نزول استماع مقتدی کے بارے میں ہوا۔ ان تفسیروں ہیں ام سے چھے قراءت کرنے منت کیاگیا ہے۔

#### دلائل بخاری شریقیت سے

( ۹ ) سوال ماکس حدسیت سے تا بت ہے کہ مقتدی کی رکعت با وجود ترک کرسنے تراک کرنے ترک کرنے تا کہ سے کہ مقتدی کرنے ہے ہے کہ مسلمان موجانے سے کا مل ہوجاتی ہے ؟

جواب کتاب بخاری شریین صفحه ۲۲ سطر ۱۲ مطبع احمدی با ب از ککتے میں دادہ م

حَدَّنَا مُنُوسَى إِبُنُ السَّمِعِيُلُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُنُوسَى إِبُنُ السَّمِعِيُلُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُنَا هُنَا هُمُ عَنِ الْاَعْلَمُ وَهُو ذِي الْاَعْلَمُ وَهُو زِياحٌ عَنِ الْحَصَنِ عَنَ اَبِي مَبْكُرَةً وَلَا يَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو وَالِحُعُ فَدَرَكَعَ قَبُلُ اَنُ وَسَلَمَ وَهُو اللَّهِ فِي فَذَرِ كُو ذَلِكُ اللَّهِ عِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالًا وَلَا تَعْمَدُ فَقَالًا وَلَا تَعْمَدُ وَقَالًا وَلَا تَعْمَدُ وَقَالًا وَلَا تَعْمَدُوا وَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالًا وَلَا تَعْمَدُ وَالْمَا وَلَا تَعْمَدُ وَالْمَا وَلَا تَعْمَدُوا وَاللَّهُ وَالْمَا وَلَا تَعْمَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَلَا تَعْمَدُ وَقَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

روابت بے حسن اللہ علیہ وہ روابت کرتے اللہ عنہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ عنہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز بڑھے سے کیلئے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بی اور کھی نہ بڑھا بسبب علدی کے بھرضور اور مصالیا تا اور کھی دنہ بڑھا بسبب علدی کے بھرضور اور مصالیات

علیہ و کم کودی تو آب نے حصرت ابی بکڑھ کیلئے دعا فرمانی کداللہ تعالی جماعت کے شریک ہونے کی حرص کوزیادہ فرما دیسے۔ اور دوان انہیں یعنی جو قرارت قبل ازرکو سے ترک بہوسی وجہ سے رکعت کو نہ دوانہ

جملہ میرشن اور محققین کا اس مدسیت پر اجماع واتفاق سے کہ رسول اللہ مسلی اللہ اللہ مسلی اللہ اللہ وسلم نے حضرت ابی بکر ای کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہ فرایا ۱۰ در نہ ہی اتنے مبلیل القدر صحابی نے دوبارہ نماز کو بڑھا۔ بس تا بت ہوا کہ دکوع میں مل جانے سے با وجود فاتحہ تہ پڑھنے اور فوت ہونے قرات کے دکھت ہوجاتی ہے۔ اس میں کسی ذی علم کوشک نہیں اور نہ اس کی ذیادہ تقصیب کی صرورت ہے۔

ما صل مطلب ؛ بخاری شریب کی اس حدیث سے بیمسئلہ بخوبی نابت ہوگیا کہ مقتدی بر قرائت واجب نہیں . اگر مقتدی پر قرائت واجب ہوتی تو حصنور سلی الڈیلیے حصرت ابو بکرائ کو صنرور دو بارنماز بڑھنے کا حکم فرماتے جونکہ واجب نہیں تھی اس لئے ان کو دو بارہ بڑھنے سے منع فرمایا ۔ نیز دو حدیثیں اور پیش کرتا ہوں تاکہ بیمستلہ اور آفتاب سے زیادہ روشن ہرجادے۔

فرالیا تو بس سفا کھنے کا ارادہ کیا تاکہ میں اپنی نماد بوری کروں - اس لئے کہ میں نے بہلی دکھت میں قرات نہیں بڑھی تھی ۔ ببر صرت میں قرات نہیں بڑھی تھی ۔ ببر صرت میں قرات نہیں بڑھی تھی ۔ ببر صرت میں قرات نہیں بڑھی کھی ۔ ببر صرت میں قرات نہیں بڑھی کے بالا اللہ الم میں میں اور میں فرایا کہ بیشک تیری نماز ہوگئی ہے میں اور میں فرایا کہ بیشک تیری نماز ہوگئی ہے

ردایت بے زیرین ٹابٹ سے کہ یں

حضرت عبدالتدابن مسعور كميم

اييخ كمرسف بحديث بنيجا ورامام ركوع ميس

تضا جصرت عبداللدبن مسعود فيضيكهيركبي

اوردكوع كيا بجربم في كوع كيا بحربهم دكوع

ہی کی حالت میں مل گئے۔ اس وقت قوم نے

اييضرول كواتهايا جب امام ني تمازكولورا

رواه البيعقي

اس مدیت سے دومسئے است ہوئے ۔ اقل یہ کہ مقدی پر قراکت واجب ہیں اسے کوئ عاقل ہے کہ مقدی پر قراکت واجب ہیں اسے کوئ عاقل بھے دارمنکر نہیں ۔ دوس یہ مسئلہ نابت ہواکہ عبداللہ بن مسؤد نے زید بن اس سے کوئ عاقل بھے دارمنکر نہیں ۔ دوس اے معلوم ہواکہ اگر مقتدی دکوئ میں شر کی ہوجا دیے تو اس کی نماذ بالاتفاق ہوجاتی ہے ۔ اس می سی تسم کی کمی نہیں دہتی ۔ اس می سی تسم کی کمی نہیں دہتی ۔

حدیث دوسری کتاب نسال صفی به مطبوع طبع انصاری دالی است دوسری کتاب نسال صفی به مطبوع طبع انصاری دالی در این کرتے بی بوک کاب کانت کا سنت کرتے بی بوک کاب خاب شاری کا بیت عین الحق کا اندام کی الموال الدی کا بی الموال کا کی الموال کا می الموال کا کا می الموال کی الموال کا می الموال کا می الموال کی الموال کا می ک

كسى دكعت من قرأت نيس -

(۱۰) سوال ملاکس مدیث سے ابت ہے کہ صربت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے مون وفات پر حضرت ابو بح صدیق دمنی اللہ عذہ کے بیجے نماز پڑھی ۔ اور مقدی ہونے کی مالت پی سویہ فاتحہ کو نہ پڑھا ؟ مالت پی سویہ فاتحہ کو نہ پڑھا ؟ جواب یہ کتاب بخاری معنی ۲۲ سطر > المطبع احمدی

فَكُمَّا لَائَ اَبُوْبَكُرِ ذَهَبَ لِيَتَانَحُرَ جَسُودَت دَيِعارِ ول الدَّمِلِ الدُّعارِمُ وَصَرَت فَا وَصَاءَ إِكَ يَهِ النَّرِي صَلَى صَلَى الله الإبره ولي دَمِن الدَّعِن في الدَّعِن قريد سَعِلِم عَلَيْ عَكَدُنه وَ سَلَمَ بِأَنْ لَا يَسَاخَدُ الْحَلَى الله كُلياكُ وضودِ مِلى الدَّعليه وَلَمُ تَسْرِيفِ لا سِهِ مِ تَرْصَرُت الوبكُرُ " بِجَهِم بِعِنْ إِنَّكَ تَوْصَوْدِ الرَّمْ صَلَى الدَّعليه وَسَلَم فَيْ صَرَت الوبكُرُ مِنْ

تو مطرت ابولکر بیلیے میلیے لکے تو مصور الرم ملی الند علیہ وسلم مے مطرت ابو بر ملدی العام کے مطرت ابو بر ملدی ا عنهٔ کو اشارہ فرمایا کہ یہیں بر تھیرہے رہو۔ لیعنی تم ہی تماز بڑھاؤ۔

شایدا جمال کی وجہ سے پوری حدیث شریف کا مطلب حاصری نہ سی جہوں تو تفصیل اس حدیث کی یہ سے کہ رسول الشملی الشعلیو کم کو مرض وفات یعن آفریم جس بیماری میں حضور سی الشعلیو کی میں حضور سی الشعلیو کی جس بیماری میں حضور سی الشعلیو کی میں نہ وصال پایا ۔ اور دنیا سے فائی کوچور کرجنت افودی کی جانب تشریف فرما ہوئے تو اس بیماری نے سخت کم زور کیا یہاں تک کرحضور اکرم صلی الشعلیہ وسلم فصرت علیہ و کم میں معذوری میں معذوری میں حضور اگرم صلی الشعلیہ وسلم فصرت ابو بکر صدیت رصنی الشوم کی تب اس ما مینے . اور حضرت ابو بکر صدیت رصنی الشعند علیہ و کہ مقتدی ہے ، اتنا صاف طور بر بخادی شریب کے انفاظ حدیث سے نا بت ہے ، اس کا مقتدی ہے ، اتنا صاف طور بر بخادی شریب کے انفاظ حدیث سے نا بت ہے ، اس کا مقتدی ہے ، اتنا صاف طور بر بخادی شریب کے انفاظ حدیث سے نا بت ہے ، اس کا حدیث سے دوشن اور واضح ہے ۔ بوکہ تا نید کے انفاظ حدیث سے چیا ہے ۔ بقیہ حال دومری حدیث سے روشن اور واضح ہے ۔ بوکہ تا نید کے لئے تخریر کرتا ہوں ۔

كتاب ابن ما جبصفحه ٨٨مطيع مجتباني سطر١٦

فرمایا محضور کرم صلی الدّ علید کسی که شروع فرائی حضور کرم صلی الدّ علید کسی مفرق فرائ حس عکر سے کرم صنرت ابو کرم نے چھوڑی تھی۔ میکر سے کرم صنرت ابو کرم نے چھوڑی تھی۔ یعنی جہاں تک حصرت ابو کرم مدیق منتالہ قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٌ وَ اَخَذُرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ كَالَ مَرْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِن كَالَ مَرْمِن اللهُ عَلَيْهُ كَانَ مَبَلَعَ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ مَبَلَعَ اللهُ مَنْ حَنيتُ كَانَ مَبَلَعَ اللهُ مَرْهُ وَ الاحدة .

عنه نے پڑھی تھی اس کے آگے دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھی۔
عاصل ان دونوں حدیثوں سے بہر ہوا کہ اگر مقتری ہر قرائت وا جب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم تعدید میں امام بنے صلی اللہ علیہ و کم قرائت شرع سے بڑھے اس واسطے کہ آپ مقتدی بھے بعد میں امام بنے جب آپ نے اوّل سے قرائت شرع نے فرائی بلکہ جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنه نے بڑھی تو صاف معلوم ہوا کہ مقتدی ہر قرائت واجب نہیں ، درند دسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم صفرور بڑھتے اس کا کوئی ذی علم منکر نہیں ، اورصور اکم مسلی اللہ علیہ و سلم کا حضرت ابو بکر صدیق رصنی اللہ عنیہ و سلم کا حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ عنہ و کی حالت میں بڑھنا تا بت نہیں ، اورند ہی حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ عنہ کما حالت مقتدی کی حالت میں بڑھنا تا بت سے ، بلکہ علمائے می دشین کے نزدیک خاموش رہنا تا بت سے ، بلکہ علمائے می دشین کے نزدیک خاموش رہنا تا بت سے ،

جملہ اہل اسلام سے نزد مک رسول اکرم صلی النّدعلیہ وسلم سے مہر فعل اور ارشاد کے موافق عمل کرنا ہرانسان پر لازم ہے۔ جب رسولِ خلاصلی النّدعلیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسبان اللہ علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسبان اللہ علیہ وسلم کےخلاف نا بت ہے تو پڑھنا قرآت کا مقدی کی حالت میں فعل دسول اکرم صلی النّدعلیہ وسلم کےخلاف ہوگا ۔ اس وا سطے صحابہ عشرہ مبترہ رصنی النّد نعالی عنہم نے مقدی کو قرائت کرنے سے سخت منع فر مایا ہے ۔ تائید کے لئے مع حوالہ کتا ہوں ۔

کتاب کشف الاسراری به عبارت مرکور به عبدالله بن زید بن اسلم سے اور اس نے لین باب سے کہ فرمایا آب کے والد محترم نے کہ دس صحابی بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے کہ دس صحابی بنی اگرم صلی الله علیہ وسلم کے کہ منع فرط تے تھے امام کے بیچے قرائت پڑھے کوشنی سے منع فرماتے تھے اور وہ کوس حصارت یہ ہیں ، جاروں خلیف اور وہ کوس حصارت یہ ہیں ، جاروں خلیف اور حصارت عمرفا وقتی ومنی اللہ عنہ خلیف اقدل ، اور حصارت عمرفا وقتی ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی جصرف و دی اسورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی جصرف و دی اسورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی جصرف وی اسورین ومنی اللہ عنہ خلیف ثابی جصرف دی اسورین ومنی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ

كتابكشف الإسرار عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنِ ذِيدِ بُنِ اَسْلَمُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ عَشَرَةً مِسِنَ اصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُرَاءِةِ خَلَفَ الْحَامِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُرَاءِةِ خَلَفَ الْحَامِ اشَكَ النَّهِ عُنَ الْفَرَاءِةِ خَلَفَ الْحَامِ اشَكَ النَّهِ عُنَ الْخَلَفَاءُ الْاَرْبَعِيةَ وَقَاصِ وَعَبُدُ اللهِ بِنْ عَوْفٍ وَسَعَى بِنِ وَقَاصِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعَدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ مَسْعَدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ مَسْعَدُ وِ عُمْدَ وَعَبُدُ اللهِ بِنْ عَبْاسٍ .

خلیفہ الن مصرت علی رقم اللہ وجہد خلیفہ رابع اور حصرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عذہ اور حصرت دین اللہ عذہ اور حصرت دین اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبراللہ بن اور جس من اللہ بن اللہ ب

اس دُولئ كثيرت كم لئة حديث بييش كرتابول . كتاب الطحاوى مطبع مصطفائي ١٢٩ باب قراكت خلف الام -

حَدَّ ثَنَا اَبُوبَكُرُهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا اَبُوبَكُرُهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا اَبُوبَكُرُهُ قَالَ حَدَّ اَبِيُ الْمُعَا وِيَةَعَنَ اَلِيُ الْمُعَا وِيَةَعَنَ اَلِي الْمُعَا وِيَةَعَنَ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ مَنَ الْمُعَلِيدِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللل

روایت مع علقه رمنی الدیندسے اس منے دوایت مع مصنوت بن مسعود رمنی اللہ مندی اللہ مندی اللہ مندی اللہ مندی میں می مجھیے قرات بر مصاب کے مندی میں مٹی مجردی جانے روایت کیا ہے اس کولمی اوی نے اور مولما میں امام محمد شری سند

(۱۱) سوال ۳۲ کس مدیت سے نابت ہے کہ گڑمستی فاتحہ نہ بڑھے۔ ملکہ کوئی اور سورۃ بڑھے نے قرآن سے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟ سورۃ بڑھے لیے قرآن سے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب: کتاب بخاری صغیر ۱۳ سطر ۱۹ مطبع احدی

فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَرَايِانِي الرّم صلى الله عليه وسلم نے داسط فَ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَل

واسل می بخاری کی حدیث سے بخوبی نابت ہواکد بغیر فاتحد کے نماز ہوجاتی ہے ایر بیرسٹ آ ت سے بھی نابت ہے ۔ فاقٹ کر ووا کا تنبشکو مِسنَ الْقُوان بیس بر بیرسٹ آ ت سے بھی نابت ہے ۔ فاقٹ کر ووا کا تنبشکوم نابت ہونا ہے ۔ بیط برصور تم اس میں مورسٹ سے نابت ہے کہ اگر مصلی تنہا نماز میں فاتحد نہ برسے تواس کی نماز ناقص ہوتی ہے ؟

جواب كتاب بخارى صفحه المطبع احمد سطراول

حَدَّ ثَنَا سُفَيَانَ حَدَّ ثَنَا النَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبَادَةً جَدَّ عَلَما مَ مِحْقَقِينَ مَ عَنْ عَبَادَةً جَدْ اللَّهِ عِنْ عَنْ عَبَادَةً جَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کامل اس خف کی جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا ہوجیں وقت ہومصلی اکیلا اور یہ قاعدہ جملہ محققین سے نزد کی مسلم ہے کوئی ذی علم اس سے اٹکارنہیں کرسکتا ۔ اور علمائے محتریٰ محققین سے نزد کی اس محققین کے نزد کی اس محدیث سے مرا درسول اکرم صلی لید علیہ ولم کی اکبلانمازی ہے سند اور تا نید کے دلیل بیش کرتا ہوں ۔

كتاب ترمذي صفحه ٢٣ سطر١١ مطبع مجتبائي -

قُالُ أَحْمَدُ نَنُ حَسْبِلَ مَعَىٰ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ لَا قُولِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ لَا صَلَوْقَ لِبَعْنَ لَسُدُمُ مَرْ يَقْسَرُهُ عَلَيْهِ وَسَاكُمُ لَا صَلَوْقَ لِبَعْنَ لَسُدُمُ مَرْ يَقْسَرُهُ عَلَيْهِ وَسَالُولَا لَيْنَ لَسُدُمُ مَرْ يَقْسَرُهُ عَلَيْهِ وَلَا الكَانَ بِفَا يَحْدَنِهُ وَلَيْكُتُ إِلَا الكَانَ مِنْ عَدَنَ عَلَيْهِ الْمُلَاقِ الْكُلْتَ اللَّهُ الكَانَ مَنْ عَدَنَ عَلَيْهِ الْمُلَاقِ الْمُلَانَ عَلَيْهِ الْمُلَاقِ اللَّهُ الكَانَ مَنْ عَدَنَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک اور دلیل کامل لکھتا ہوں جس سے بخوبی ٹابت ہوجا دےکہ اس حدیث سے مراد رسول خوام مال کا میں کا بیان کی اکبلا نمازی ہے تذکہ مقتدی ۔ مراد رسول خداصلی اللہ علیہ و کم کی اکبلا نمازی ہے تذکہ مقتدی ۔

كتأب الوداور مطبع قادرى دبلي سفي ١١٨ سطر ١١

روایت بے عبادہ بن صامرہ سے فرایا
رسول محدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں
کامل ہوتی نماز اس شخص کی جونہ بڑھے
فائحہ اور زیادہ کو بعنی کوئی آبیت ۔
کہاسفیان سے یہ حکم خاص ہے اس
نمازی کے حق میں جواکیلا مماز بڑھے
منہ کہ مقتدی ۔

عَدَّ ثَنَ قُتَيْبَةً ابْنُ سُعِيْدِ

ابن السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانَ عَنِ

الزَّهُ رِبِّ عَسَ مَحْمُ وَدِ بَنِ

الرَّهِ مِنْ عَسَ مَحْمُ وَدِ بَنِ

السَّرِبِيعِ عَنْ عُبَا دَة البَّبِ

السَّرَبِيعِ عَنْ عُبَا دَة البَّبِ

الشَّامَية عَنْ عُبَا دَة البَّبِ

الشَّامَية عَنْ عُبَا دَة البَّبِ

صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ البَّبِ

اس حدیث سے دومیت نا بت ہوئے . اول یہ کداس حدیث سے مراد منفردمعسلی سبے اس واسطے کہ ملاناکسی اورورت کا فاتحرکے ساتھ مقتدی پرکسی اہل علم سے نزدیک جائز نہیں ۔ اورلفظ فصاعدًا سبے ملاناکسی آیت کا فاتح کے ساتھ شابت ہورہ سبے ۔ دوسرایہ مسئلکہ اگر اکیلا نمازی قاتحہ نہ بڑھے تواس کی نمازانق ہوتی سبے اہل حق سے واسطے اس قدرکا فی ہے۔

(۱۳) سوال کس مدریث سے ٹابت ہے کہ مقتری پیچھے امام کے

خاموش ریپے ؟

جواب - كما بمسلم طبع نول شورصفيه ١١ سطر١١ -

اور بیجی مدمیت جرائی مردایت کرتے ہیں۔ کرسلیمان سے دہ روا بہت کرتے ہیں۔ قادہ سے زیادتی سے جس وقت بڑھے۔ امام قرآہ ایس جیب رہوتم۔

حَدَّ الْأَخْرُ وَفِي حَدِيثِ جَرِيْرِ عَنَ الْآخِرِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيْرِ عَنَ الْآخِرِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيْرِ عَنَ الْآخِر وَفِي حَدِيثِ جَرِيْرِ عَنَ النَّرِيَّا دَةَ وَلِوَا السَّالِمَ النَّرِيَّا دَةَ وَلِوَا النَّرِيَّا دَةَ وَلِوَا النَّرِيَّا دَةَ وَلِوَا النَّرِيَّا وَقَالَا النَّرِيَّا وَقَالَا النَّرِيَّةُ وَالْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

اس مردیث محصے سے وقعت قرائت بڑسے امام کے خاموش رسنا مقدی کا بخوبی مناب میں مثال سے اس مسلد کوروشن کرتا ہوں ابل عرب مثال سے اس مسلد کوروشن کرتا ہوں ابل عرب

مى ورسىمى بوسلىتى ب-

جس وقت طلوع بهوآ فمآب بس دن محدد مدته به

إِذَا طَلِعَ الشَّمسَ فَالنَّهَارُ مَنْ فَالنَّهَارُ مَنْ فَالنَّهَارُ مَنْ فَكُورٌ -

اسی الرح اس محاور ہے کے موافق اس صربیت کا ترجبہ بہے کہ جس وقت امام قرات پڑھے بس مقتری خاموش رہیں ، حاصل یہ ہواکہ جس وقت آفتا ب طلوع ہوا ہے اس وقت کسی بھی عاقل کو دن کے ہولنے میں شک وشبہ نہیں رہتا ، ایسا ہی دسول خلا سلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک سے نابت ہواکہ حب امام قرائت پڑسھے تو مقتدی کے خاموش رہنے میں کسی عاقل کو بھی شک نہیں ہونا جا ہیئے ،

نا دوش ں میں گے توسورہ فائحہ اور اس کے علاوہ کچھی نہ پڑھیں گے۔ البذا امام کی قرات کے وقت مقدی کوسورہ فائحہ فصاعدًا نماذ اور سب کے پڑھنے کی جمانوت ہوگئی۔ اور قوت مقدی کوسورہ کا اِقْدَءُ بِھا فِی نَفْسِد کے ا

كَتَابِ مُسَلَمُ مُطَّبِعِ كَشُورِي صَفَى ١٩٩ سطر ١٩٠ اوركها الم مالك في اس عكر اقراء كيم معنى تَدَدَبُر فِي نَفْسِكَ مِن العِنى فكر كر تواپنے دل ميں . فكر كرينے كوكوئى عاقل قرائت نہيں كہتا -

### دليل ترمزى شريفي

(۱۴) سوال کس حدیث سے نابت ہے کہ مقدی امام کے پیچھے فاتحہ نہر بھے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب. كتاب ترمذي مطبع مجتبائي صغيه ٢٨ سطر١٨

حَدَّ ثَنَا اِسْخُى بِنُ مُوسِىٰ كَعِينَ اللهُ وَاللهُ عَبِدَاللهُ عَبِدَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَبِدَاللهُ عَبْدَاللهُ عَبْدَاللهُ عَبْدَاللهُ عَبْدَاللهُ عَبْدَاللهُ عَبْدَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبْدَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيهُ عَبِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيهُ عَبِيهُ عَبِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ ا

حاصل یہ ہواکہ جب بغیر پڑھے فائح کے نماذ ہوجائی ہے تو مقدی کا خاموش رہنا ثابت ہوا ، اور حدمیت عبادہ ہوکتاب ترمذی مطبع مجتبائی صغیرا ہم سطر ۱۷ یں سے تن شا مُنَادِنَا الْانْجِسِرَةُ ہے یہ حدمیث مسوخ ہے ، اور وَالْدَا فَسُدِیُ الْقُولُانِ اللہ یہ آیت ناسخ ہے ، اوراگر اس حدمیث کو منسوخ نہ ما جا دے تو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یں تعادمن بریا ہوگا۔

۔ حَدَّ ثَنَاعُلَى بُنُ حَجَدِد الا دوایت ہے جابر شیسے کہ فرمایا دسول اللہ مسلی اللہ علیہ کسلم لے جس شخص کے واسطے ہو امام بس قرأت المام کا تعدی کے واسطے کا فی ہے۔

كَتَّابِ ابْنِ مَاجِمُ عَجِيْبِانَى صَغِيرِ ١٠. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَسَنَّكُانَ لَكَ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمْنَامِ لَكَ قِدَاءَةً .

### اس تدسیت سے عدم قرآت اور اور کی حدمیث معے واجب برونا قرآت کا ماب بروا

### دليل الوداؤرس

(۵) سے دال امام کی قرآت کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا کونسی حدیث سید، مماست سے ۱۶

عنداب عمليع قادري دي ١١٩ مطبع قادري دي.

روایت بیر سرت ابی برری مقت است کمنی وقت فارغ بوت نماز جبر سیم جس وقت فارغ بوت نماز جبر سیم بعثی بس خماز از سے برط الما ہے والے میں فروایا حصرت صلی الدیک سیم ساتھ تم میں سے یہ برص با ایک شخص نے برط صاب میرے ساتھ تم میں سے یہ برسول الدیک شخص نے بین کہا ایک میں الدیک بین الدیک الد

تحقیق کرمس کہنا ہوں کیا ہے میرے لئے کہ منازعت کیا جا آ ہوں قرآن میں کہا را وی نے کہ اس کے بی رہے اوگ قرارت پر مصنے سے رک گئے ۔ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کے بھے بھر قرات س

ية صبيء

مدبيث دوسرى كتاب الوداؤدصفحه اسطره

روایت ہے عمران بن حصین سے تحقیق کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تماذ ظہر کی پڑھی ۔ بس ایک شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ سبتے است کہ وقت وقت فارغ ہو سے رسول اللہ صلی الدعلیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ وا

هديرت روسري ساب ابوداود سو عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ اَنَّ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صَلَّى الظَّهُرَ لَعَهَاءُ رَجُلُ فَقَرَءَ مَلَفَ لَهُ مَعَلَفَ لَهُمْ الشَّمَرُ رَبِكَ الْاَعْلَى قَلَمَ الْمَرْغَ قَالَ اللَّهُمُ السَّمَرُ رَبِكَ الْاَعْلَى قَلَمَ اللَّهُ مَلَى عَمَلَفَ لَهُ مَعَ قَالَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

نمازے تو آپ نے فرایا کہ تم میں سے سے سے بڑھا محابہ میں سے ایک خص نے کہا میں کے کہا میں کہ معنور اکرم صلی اللہ علیہ کو سلم نے تحقیق بہچانتا ہوں میں کہ بعض تمہا ما خلجان میں داتا ہے جھے کو نماز میں ۔
دانتا ہے جھے کو نماز میں ۔

بس ان دوان مدسيون سيمقترى كاخاموش رسنا بخوبي ثابت بهوا .

# وليل ابن كالجهس

(۱۲) سوال - کس مدیت سے ثابت ہے کہ مقتدی امام کے بیچھے سورہ فاتی مذیر طبیعہ،

سر برسے باب مام مطبع مجتبائی صفحہ ۱۲ کو تُنا اَبُوْ لَکرِ بُنُ جواب کاب ابن مام مطبع مجتبائی صفحہ ۱۲ کو تُنا اَبُوْ لَکرِ بُنُ اَبِی سَیْنَیَدَ الله یہ حدست لمبی سبے - آخراس کایہ ہے ۔ قَالَ

ا بن التول مالی انازع القران ، دریا نت فرمایا حضوراکرم صلی الله علیه وسم نے کس نے میرے پیچھے پڑھا ہے ، کہا ایک شخص نے بی نے ،اس کے جواب میں حضوراکرم صلی الله علیہ کم محملے قرآن پڑھنے میں دقت بیش آرہی ہے کہ جھگڑا کیا جا تا ہوں ، قرآن سے ، منازعت کی تفصیل محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام کو متشا بسبب مقتد یوں کی بڑھنے کے لگے یا امام سے قرآن میں فلطی مہونے لگے ۔ جو فعل نماز پڑھنے مقتد یوں کے پڑھنے کے لگے یا امام سے قرآن میں فلطی مہونے لگے ۔ جو فعل نماز پڑھنے ضابوں مقتدی کا مائع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے مانع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے مائی جو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے مانع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے مانع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے مانع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے مانع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے فرمایا ہے ۔ لیس مقتدی کا خاتوش دم نا بخو کی شابت ہوا ،

## دليل نسائي شرليف

(۱۷) سوال کس حدمیث سے ثابت ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے خاموش رہے ؟ جواب کتاب نسائی مطبع مجتبائی صفحہ ۱۹ سطر ۱۹

روایت سے ای بربرہ سے کہ فرمایا در اللہ صاللہ ما ما میں مقرر کیا گیا ہے کہ ما ماس مقرر کیا گیا ہے کہ تماس کی افترا کرولیے بین بین وقت المام کرولیے بین جس وقت المام کی ہے کہ میں کہو اور جس وقت المام کی میں کہو اور جس وقت المام قرآت پڑے ہے تو تم جیب رہو و

اس مدیث میری سے مقدی کا خاموش دہنا بخوبی ثابت ہوا۔ اس مضمون کی اور بہت سی مدیش ہیں ۔ لیکن بخوف طول ہونے کے تحریر نہیں کیں ۔ بلکہ بعض مدیثوں کو الح کا کھر کہ اور بہیں کھی اور بعض مجگہ ذیادہ تفصیل نہیں کی بلکہ ذی علم کے لئے اشارہ کافی ہے۔ ۱۸۱) سوال - بہت سے علمار و فقہار نے تعلید ند بہب کوجائز نکھا ہے مقلدین خواہی نخواہی کھینچ تان کراس کو داجب ٹھیراتے ہیں -

جواب: جن علمانے تقلید مذہب معین کوجائر نکھا ہے۔ ان کے کلام سے
واجب کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ایک شے کا جائز لنفسه اور واجب لغیدی ہونا متنع
نہیں . بلکہ کوشیخص تقلید کو واجب لعینه کہتا ہو جائز کا لفظ اس کے فلات بھی نہیں ۔
اس لئے کہ ممکن ہے کہ جواز سے مراد امکانِ عام ہو ۔ یعنی تقلید واجب اشتراک شی نہیں ہے ۔ رہاس کا فعل اگر واجب ہو یا غیر واجب امکانِ عام دولوں کوشامل ہے ، ہاں جواز بحدی امکانِ فاص البتہ وجوب لعین کے منافی سے ۔ پونکہ ابن حزم نے تقلید کو حرام کھا تھا ، اور فلطی سے تقلید کو جائز اور نا جائز کو متحدالی مسجھاتھا ، اس کی رد میں علما سنے جائز کو متحدالی مسجھاتھا ، اس کی رد میں علما سنے جائز کو متحدالی مسجھاتھا ، اس کی رد میں علما سنے جائز کو متحدالی مسجھاتھا ، اس کی رد میں علما سنے جائز کے متحدالی سے دولوں کو شاہ وہ فلط ہے ۔
صاحب میں شد دہوگی نے بھی لکھا ہے ، کو مکا فر کھت اِئن کے ذرم میں آت التقلیش کے متابی میں دو میں گائی التقلیش کے متابی میں میں میں میں این التقلیش کے متابی کو مام لکھا وہ غلط ہے ۔

بیو درنه تم کوید امراص جسمانی پیدا بول گے توعاق آ دمی جس کوا بنی جان عزیز ہے اسطبیب اورڈ اکٹر کے حکم کو صرور مان لیے گا اوراس کی مخالفت مرگز نشریسے گا۔ بلکہ اس کی عدول حکمی کو باعث بلاکت سمجھے گا۔

على بذا لقياس مذابهب اربعه كومجيس . جارامام شل جار تهروں كے بي جواكب جشمديعى شرئيت محدى سے بحلے ميں اور جاروں ائمك مسائل مجتہدہ شلصا ف ستقريد بان کے ہیں واور باہم مسائل مجتمعرہ کا مختلف ہونامثل اس اختلاف تأثیر کے ہے جونہروں کے یانی میں اُس کی زمین کے اٹرسے بیدا ہوگیا ہے۔ اور مقلدین مثل یانی بینے والوں کے ہیں . اور محققین متل طبیب اور داکٹر کے بیں ابس اس طور سے دونہریں مختف المزاج کے پاتی سے امراص جسمانی کے بیدا ہونے کا قوی احتمال ہے ۔ اسی طرح دو مذہب کے محبتہدہ اور مختلف میں اختلاط کونے سے امراص روحانی کے بیدا ہونے کاظن غالب ہے۔ جیساکہ امراص جسمانی كاحال طبيب اورد اكثر حانتا ي اسى طرح امراض روحان كإحال علمائے محققين اور محدثين حانتين بوكمعلائ محققين كوكرب سيدبات نابت برحكى بدكموام الرمطلق العان كرديئة جائي توابني خوابش كم مطابق مسئل اختياد كرني كليس كم وبلك المدارم وي ما سب سے بدظن ہوکران کی شان میں معن طعن شروع کردیں سے اور ابنادین و ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی وجب سے ایک مذہب کی انتباع عوام کو واجب تلائی ۔ اور بوج عذر معقول کے تقلید غیرشخصی سیے روک دیا . بعنی سی مستلد میں کسی کی تقلید اورکسی میں سی کی کر بی اس کو منع کردیا واتعى علمك محققين كالخرب بهت صحيح ب- أكروه لوك انتظام كوندسكهلاتي تو یہ ہی حال بیش آ تاکہ منفی مِد بہب سے باس حب جاندی سونے سے زیورات بہت ہوتے توسال کے حتم پر یوں کہنے گایا کہ ہم اس مسئلے میں امام شافعی کے مذہب پرعمل ری گے اورزبورات من زكوة بنديس كم اكرماه رمضان من يجر قصدُ اكهاكرروزه تورد بيا توكفاره ن دسین کایبی بہان کھیرا تاکہ ہم اس سندمی امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں واور جاڑے مے دافوں میں اگر برن سے حون رواں ہوجا تا ہے تو یوں بہانہ کرمے وصونہ کرتا کیا مام شافعی کے مذہب میں وصنوباتی سے کیوں وصوری -اور اگر کھانے کی زیادہ حرص بیدا ہوتی ہے توسوسماره الوه اور لومرى اوز كو اورجوم جنگلى كمانے لكتا وريول كمتاكدامام شانعي ك مذبهب مين يدسب حلال مهد فوامخواه ممأن كوكيون حصوري على المدالقياس شافعي المسلك أكرمس ذكريالمس النسائكا مرتكب بيوتا -اس بهائه سي كرضفي ندسب مي وينو نبس ما آ و داره وصور کرتا - اگر شفعه جواری صرورت برتی بے توحنفی مربب بن راس مستلدمين اس كامقدمه قاصى كى عدالت مين دائركردينا - اكرسابى خارىيست كيدركيل مجھوا کھانے کوجی جا ہتا ہے تو مالکی بن کر ان کو کھا لیتا۔ پس س خلط ملط سے بڑے

عرب فتراور طرح کے امران روحاتی بیدا ہوتے کیونکدزمانہ خیرکا ہیں ہے. س زما نے کے بوئے جس رنگ ڈھنگ سے ہیں وہ سب کومعلوم سے اگرعوام کوتھوڑی سی سر وجيون آسان ك مسائل بتادية جايش توبقول سعدى سترارى -

به نيم بهينه جو سلطان ستم روا دارد زنندلشكر بأنش سيزار مرغ بسيخ

ان كا كراد سوحانا دشوارنبين واولا آرام طلبي اورخواسشان نفس برستي كا مادد يد ما دسكا ورسروقت اپنی خواسش كامسيند وهوند تارسك كا اسى وجهسه عقد ألجيد من حصرت مولانا شاه ولى الله صاحب لكهتي من:

نَقَا إِنْ رُسَتِ الْمَذَ اهِبُ جَبَهِ الْجَهَانِ عَلَامِ مَزَامِب حَقْدِ كَصِوا اور مذابب منط كيرًا ورفنا بو كير . تواب ان ہی مذا سب اربعہ کا اتباع کرنا جماعت حق كااتباع كرنا ہے اوران كے اتباع كے فریح سے ویاکہ جماعت حق سے مکلماہے۔

الحقة إلا هاذك الأرتبعية كان اتِّبَ عُهَا اتِّبًا عًا لِلسَّوَادِ الا عظم والخروج عَنْهَا خد وُحِيًا عن السَّواد الْأَعْظمِ

حصرت شاه صاحب کی اس عبارت سے صاف ظاہر بیے کہ جولوگ اُ تمہ اربعہ کی تقليد سيرا خراف كررسيس وه رحمت عالم صلى التدعليد كم مح ارشاد كرا مي قَالَ رُسُول اللدنسني الله عليه وسم ا تبعوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ اللَّهِ يَسُول صلى الله عليه وسم نے ن ما یاکه سوا داعظم ربینی جماعت حق می انتباع کرو می صراحتاً خلاف ورزی کردیدی جو ، یت خو فناک راین بلاکت سے مترادف ہے۔

المارا المرجة مرين يعظمت ورفعت اس كانظريس باقى مدرسے كى بلكدوفة رفة ود أئمه سے برطن بورا بینے نفس کا مقلد بوجائے گا اور کھرود اپنے کو آزادی کے ا بسے دیسع میدان میں بہنیا وسے گاکرمجی وہ شیعہ کے مسلک کو بسند کرے گااور كيمى ده نيحيريكى رائي كوقبول كريس كابراس كاجى جاما متعه كريف سكا اكر وفيب فاطربوا كلاكهونتي بهوئي مرعى كاكوشت كصاليا - اكرطبيعت كوجوش بهوا تو دهول ستار طبلهارتكي كاراك سننة لكا يمجى شيعه كارفيق كبھى نيچىرىيە كاپيرو يمجى ابن حزم كامقلد الغرض حبب ندمیب سے دائرہ سے قدم بڑھایا ۔ آ فرالامرغلطاں دیجیاں گراہی کے حندق یں بایرے کا بقول مولوی مخترصین صاحب لاہوں کے وہ آخراسلام کو سلام کر بیکھتے ہیں ان میں بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مذہب ہوجاتے ہیں جوکسی دین اور مذبب كے پابندنہيں رستے ادھرائيا دين وايمان كھومبيھے كا -(۲۰) سوال . جب باروں مزہب حق ہیں تو ان کے مسائل مجتہدہ بھی حق ہونگے

كيركياده كدو مذمه من كم مسائل طادين سے امراض روحاني موجل نے كا احتمال بتلايا جا آہے؟

جواب جق سے ناحق اور دوجیز جائز سے ناجائز بیدا ہوجانامکن ہے اور اس کے نظائر محسوسات اور غیرمحسوسات سب میں بکٹرت ہیں ۔ اگر چیزخطوط نقوش كسى كاغذ يا دادار براس قسم مے بنائے جائي جن سے تصويرذى دوح كى شهن عاتى ہوات جائز اور درست بهے - اگروہ خطوط اور نقوش ملادیئے جائیں - اور ان سے تصویر کسسی ذی روح کی بن جائے تورہ ملاد بنانا جائز سے۔ ایساہی متبت کے لئے ایصال تواب مالی ہو يابرنى درست به اورتعين يوم بنفسه جائز مكرجب الصال تواب كصائقة تعيين يوم كردى جائے تو بدعت کی شکل پدیرا ہوجاتی ہے ۔ اور الگ الگ دونوں جز جائز تھے گر الادینے سے ناجوازی صورت پردا ہوگئی۔ یہی حال مذا مب ادبعہ کے مسائل مختلفہ کا ہے۔ الگ الگ سب حق بس مرود مذمه كے مسائل بائم خلط ملط كردينے سے يا تلفيق لازم الك سب حق بس با تلفيق لازم الك سب كا مقارشت كارشت كارشت كارشت وزلوں ہیں۔ لیس خلط ملط سے امراض روحانی کا بیدا ہوجانا مزور محتمل ہے۔ (۲۱) سوال- حب ايك مستلمي دوسخس بابم اختلات ومتعناد ميون تووه مستل ایک کامیح بوگا دوسرے کاغلط ہوگا دونوں کا حکم درست نہیں ہوسکتا۔ مثلاً ایک نے كوامام شافعي طلال كيت بي اور مقى حرام كيت بي - دونون كيونكر حق بوسكة بي ؟ جواب - ايك معنى تق كريه بين كراس كاعال عندالله ما خود منهوكا بلكرواب كالمستحق بركاءعام ازيركروه فعل نفس الامرا وحقيقت كيموافق بويا مخالف ادردوسرك معنی یہ بیں کہ موافق ہو پیلے معنی کے اختیار سے کہا جاتا ہے کہ چاروں نرمب حق ہیں۔ مجتهدين البين سأبل مجتبره مي عندالقد ما جوريس - بعنى الشرك نزد يك اجري مستحق بي خوام مجے ہو یا غلط میجے ہونے میں دو ہرا تواب ۔ غلط ہونے میں ایک تواب ایساہی ان کے مقلدین بھی ابر کے مستحق ہیں۔ اگرجہ وہ مسائل مجتہدہ نفس الام بعنی حقیقت کے خلاف بول ميونك بخارى وملمي معرت عبدالله بن عرف اور معزمت الوبريرة معموى بن قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ معنورصلى الشرعليدوستم نعادشاد فرمايا جب ما كم مكم وكانے برآ مادہ ہوتو وہ وسكم إذاحكم الكاكم وألنتهذ واصاب فكه أجران إذا حكم اجتهاد كرے (خوب سوج سيم كرفيله فالجتَّهَدُ وَٱخْطَاءُ فَكَاهُ أَخُهُ كرے) اگرائس كا فيصله حق بجانب صحيح

وَاحِثُ ـ ہے تودوا جرملیں کے اگر فیصلہ بچے ہوگا تو ایک اجرید کے گا۔ (بخاری مسلم) (بخاری سلم)

دوسرك معنى كما عتبار سے اوّل حق نہيں كہا جاتا ہے . بلكه اس وقت أَنْحَتّق دَائِرُ ؟ بَيْنَا وَ وَكِها جاتا ہے ۔ خیال سیجیجُ اگر جارشخص سی مقام میں تبلدنہ معلوم ہونے کی وجہ سے تحري كريك بعبني قبله كي سمت كوعور وخوص كي بعد كسي سمت كومتعين كريم حيارسمت نمهاز برصتے ہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حاروں حق پر ہیں۔ بعنی جاروں کی نماز درست ہوتی ہے اور تواب کے مستحق ہیں ، حالانکہ حقیقت سے اعتبار سے ایک ہی خص قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوگا ۔ لیکن اہوں نے اپنی جانوں میں اطبینان قلب کرسے ایک ایک سمت اپنے لئے مقرر كرلى تووه حق ب اس اعتبار سے يوں كہي سے كه أَنْحَقّ كَوائر بينهم اور ص فتم كا اختلات مسائل اجتهادیه میں اماموں میں ہے۔ اس تسم کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا، حالانکہ بیہ بات مسلم به كركل صحابة حق برقص جنيساكه ارشاد بني ملى الدعليه وللمها -

اً صَحَابِي كَالنَّهُ وَم بِالسِّهِ م مريصى به انندستارون كم بي جوتمي ان میں سے سی کی اتباع اقترام کر سکا وہ برایت یا فنة

موكا - (مشكوة)

بس جوجواب صحابير كم اختلات كامعترص بيش كريسكا تووه بهى جواب بهارى حانب سے بھی ہے۔

اِقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَ كِتُمُّ - `

(٢٢) سوال عيرمقلرصرات ايك امام كي تقليدكو باطل اورشرك كيت بي كا ان كا یہ کمنا درست سے یاغلط سے ؟

جواب: كيك آب يشجفريس كرتقليدكس كوكيتين وركونسي تقليد جائزب اورکونسی ن**ا جائز**۔

تقلیداس کو کیتے ہیں کہ کسی کے قول کو بلاچوں وچرا بغیرکسی دلیل سے اُس کی بات کوقبول کرے اس کے بتائے ہوئے مسئلے کونشلیم کرسے اپنامعول بنا لے۔ تقليدى دوسميس بي اول برسيكمقلرك قول بركونى دليل كونى حبت شرعيد بهو. بلكه التداوراس كرسول متم خلاف بواوراس كوبغيرسو يصمح قبول كرسوك باوجود خدا اوررسول کے مخالف ہونے کے جیسے جاہلیت کے زمانہ میں مشرکین عرب اینے باب داد اکی رسومات اور ان سے قول پر جھے ہوئے تھے۔ حبب کون ان کوحی بات بتأتا ادر مجهاناً وه اس كےجواب ميں يہ كہتے ہم في اپنے باب دادا كو ايس كرتے ہوئے يايا . هٰذَا مَا وَحَدُ نَاعَكُيْهِ آيَاءُنَا كَعِلاده اوركوني دليل شركهت مويت يجياس كومنرودى لاذمي قراردست تعصاورسول التدصلى التدعليه وسلم يمح منع كرين يمع باوجود ا پنے آبائی رسوم کومنروں کا داکرتے تھے توالیسی تقلید بالاتفاق تمام علماء است کے ناجائز اور شرک ہے ۔

دوسرى تقليد ميريك كدناوا قف مسلمان جس فعلم دين باقاعده كسى عالم سے نہیں پڑھا اس کوکسی شرعی مسکد کے معلوم کرنے کی صرورت پیش آتی ہے وہ کسی متبر عالم سے پو بھے اور وہ عالم اس کا جواب خواہ صریح نص سے بعنی قرآن وحدیث کی كسى آيت سے دسے ياكسى مدسيث وآبيت سے استناط واجتماد أخم مجتمدين كے قول سے دسے دواس سے کو دلیل سائل کونہ تبائے اوروہ سائل مرون دلیل کے مستجهاور وسيهاس كوقبول كرك اوراس برعامل بهوجائ توايساعاس مشركهي برسم مدارانسان اس كوجانتا اورسم عستا بداور سرعالم بربيه بات واضح اورروس سے کہ ایک شخص نے جومسئلہ کسی عالم معترسے پوجھا ہے اور اس کو بالکل بقین واعتماد ہے کہ یہ عالم جومسئلہ بتائے گا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سم معلم کے مطابق بموكاا وربيه عالم قرآن وحدست كامابراوروا قف بصاوريه بركز قرآن وحديث كے خلاف ند بتائے گاتو اليسے شخص كوبلادليل كے ديھے اور سمجھے عمل كرنا ماكر بساكر سائل کو برمعلوم ہوجائے کہ عالم خلاف شرع مستلہ بتا تا ہے اور قرآن وحدیث کا پوری طرح عالم جس ہے تووہ سائل ہرگز السے عالم سے نہ مسئلہ پوچسگا اور نہ اس كے جواب كوتسكيم كرے كا جيساكہ عوام كے حال كا مشابرہ سے ۔ جن علمار محو فهنسيادارصاصبب غسهض متبع خوابهشات حلينة بين ان سيه برگز مسئله سهس يوجهة اوران كي حق إور يح مسئله كاكبى اعتبار تهي كزية اكثر سائل جن ك عرص صرف الله ورسول مح مم مح دريا فنت كرفى بيدوه اليسه عالم سے دريافت كرك بي جوحق برست ديندار قرآن وحدسيث كوجانتا اور بجها موتو ليسيساكى كى تقليد بالكلحق اوردرست بصاور زمان صحاب رصنوان التدعليهم اجعين سهل كرآج تكب مسلمان وابل علم وإيمان السي تقليد كرت رجيب أوويه نوع تقليد بحكم بروردكا روسنت رسول التدصلى التدعليهوهم قرص يهيرس كالحكم قرآن شربين من موجود ب حس كو برورد كارعالم الماس طرح ارشاد فرمايا - فاست الوائد أهل الذكر إن كُنْ تَعُر لا تَعْلَمُونَ . اس آيت مين فاستُلواصيفه عام بهي عام افراد امت كومكم فرطيا بدر ترجم الم كو جوبات معلوم نبس ب وه جانت والون سے لوجھ لو" اورابل علم سے سوال كراويه علم بعين الرسيع و فراين كا نبوت ب اورلفظ أهل الذكر إسم عنس ب جس كا داحد اورجع براطان بوتاب اوربيعكم سب كوب كرس ابل الذكريعتى ابل علم اله عاره ۱۷ ركوع ١

سے جا ہے بو جھر ہو جا ہے کسی وا حدث خص سے ہر ہر مسئلہ بو چھر ہے یا کوئی مسئلہ سے اور کوئی کسی دو سرے عالم سے بو چھر ہے ۔ پہلی صورت کو تقلید شخصی کہتے ہیں کہ ابنی ہر مشکلات دینی کو ایک شخص برخص نہیں کیا بلکہ جس سے چاہا بو چھر لیا ۔ پر دو اون شخص تقلید میں داخل ہیں ۔ جو آیت مذکور فَا اُسْتَکُوُّ اللہ سے فرص بوئی اس آیت سے حکم مطلق میں سب افراد فرصنیت میں برابر ہوتے ہیں جس کسی فرد برعمل کرے دو سرے فرد برعمل کرنا وا جب نہیں افراد فرصنیت میں برابر ہوتے ہیں جس کسی فرد برعمل کرے دو اس میں خواہ تمام مسائل دی کوایک عالم مسائل دی استان جس کو اللہ نے ادنی فہم بھی عطا فرمایا ہے دہ ایک عالم معتبر کے بمائے ہوئے دینی مسائل پرعمل کرنے واللہ نے ادنی فہم بھی عطا فرمایا ہے دہ ایک عالم معتبر کے بمائے ہوئے دینی مسائل پرعمل کرنے واللہ نے اور کو برعتی و مشرک نہیں کہ سکتا اور نہ اس کو حرام کہے گا اور چو ایسا کہے دہ مجنون لا یعقل ہی ہوسکتا ہے کو فکہ شرک میں کہ سے معلوم کرکے عمل شرک کسی طرح ہوسکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم اہل میں معلوم کرکے عمل شرک کسی طرح ہوسکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم اہل میں معلوم کرکے عمل شرک کسی طرح ہوسکتا ہے یہ محال ہے عقلاً و نقلاً کہ اللہ کا حکم اہل علم سے معلوم کرکے عمل کرنے کا ہو اور دہ شرک بھی ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے ۔

بعض بے علم ناسمجھ جو یہ کہتے ہیں کہ اہن ذکر سے مرادا ہل کتاب ہیں یہ قول اُن کا غلط اور محض جہالت ہے ۔ وہ لوگ اصول قرآن اور قاعدہ دین سے نا واقعت ہیں اصول قرآن باتفاق تمام است کے اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص واقعہ کا ۔ یادر کھئے تقلید سنخصی فقہ میں نہا بیت صروری سے کیؤکہ مختلف الحد بیث میں عمل کرنے کے لئے یہ صروری سے کسی دوا بیت کو ترجیح دیر عمل کیا جائے اگر تطبیق بینی بہت کہ ان مختلف روایات میں سے کسی دوا بیت کو ترجیح دیر عمل کیا جائے اگر تطبیق بینی باہم مطابقت ہوجائے تو بہتر ہے اگر مطابقت ممکن بنو تو پھراس میں ایک دوایت کو ترجیح دے کرعمل کیا جائے بشرطیکہ روایت میں علاقہ نسخ کا بنو۔

اناصل جس روایت برتجی عمل رسے تواس کو قابل عمل قراردینا ہرا یک عالم کاکام نہیں بلکہ ان علماء ربانیین کے لئے مخصوص ہے جو قرآن دسنت سے علوم پر کامل مہارت رکھتے ہوئے کمال تذبین کے وصف سے متصف بھی ہوں اور عقل وقہم ز بدو تقویٰ میں درجہ بلندر کھتے ہوں اور مقاصد شریعت تک اُن کا ذہن ہو نے سکتا ہواور احکام دعلل کا باہمی مجے وابط بھی قائم کر سکتے ہوں ۔ یہ سب اوصاف سرعالم میں نہیں ملتے اورائمہ ارتجہ میں یہ صفات امام ابو منیف و میں کامل درجہ کی بائ جاتی ہیں اور انکہ خلافہ میں بھی اگر صفات مذکورہ موجود تھیں اس لئے انکہ اربعہ میں سے کسی ایک امام معین کی تقلید مزود کی سے کیونکہ ان میں یہ شرائط مذکورہ بدر صداتم موجود ہیں۔

صنروری ہے کیونکہ ان میں یہ شرائط مذکورہ بدرجہ اتم موجود ہیں ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے تومنکر نہیں مگر تقلید تعلق سیجھتے نور میں دیاد کا دمین یدان کی غلطی ہے۔ ان کے دلائل کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مسئلہ تقلید کو تسلیم کرنے کے لبد فخصی سے گریز نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ اگراجتہا دکے شوقین حضرات اور انباع بزرگان دین کے مقابلہ میں آزادی صغیر کو برقر ارکھنے والے حصرات اگراپنے افراع اور ایجا دسے ایک مسئلہ میں کسی دوسرے امام کی تقلید کریں گے تو قطع نظر اس بات کے کہ الیسا گرنا تلفیق بین المذہب ہے اور حقیقت کے میں یہ اتباع حق نہیں ہے بلکہ اتباع خوا ہشات نفسانی ہے کیونکہ جو مسئلہ کسی امام کی تقلید کا بھی طبیعت کے موافق ہوگا اس کو افتدار کیا جائے گاجس کا لاز فی تلیج بر بہوگا کہ نوا ہشات نفسانی کے مطابق جو جو مسائل نظر آئیں گے توان کو ہی اختیار کیا جائے گا۔ دور حاصرہ کے نفسانی کے مطابق جو جو مسائل نظر آئیں گے توان کو ہی اختیار کیا جائے گا۔ دور حاصرہ کے مجتہدین اس کو اینا ندمہب بنالیں گے جس سے یہ اندلیشہ ہے کہ یہ اتباع ندمہب حق نہوگا بلکہ خوا ہشات کی اتباع ندرو اخوا ہشات کی تباع ندرو اخوا ہشات کی اتباع ندرو اخوا ہشات کی ۔

دوسرى مكرارشارسب والتبنع هؤاه فتردى اورابن خواسش نفسانى برجلتاب

کہیں تم راس بے فکری کی دصرسے) تباہ نہ ہوجاؤ ۔

یکن آن تمام بالاس کے باہ ور بھر بھی تقلیہ خصی باقی رہتی ہے کیونکہ ہر سندیں جسلہ اتحد کی تقلید کرنا اور مختلف اتوال کو ما ندا خلا فی عقل اور نا ممکن ہے ۔ الم ذاہر سند میں ایک ہی اصام کی تقلید کی جائے گا۔ اور ایک ہیں امام کے قول پرعمل کیا جائے گاتواس اجتہا و سے تقلید شخصی سے گریز نہیں ہوسکتا ۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ چپند امام ما سننے پڑے اور تقلید متعدد کی کرنی پڑی سیک ہرسکتلہ میں تقلید شخصی ہی قائم رہی اس لئے کہ کہی کسی سسلہ میں سی امام کی فقہ پرعمل کیا اور تعلید شخصی ہی تا تم رہی اس لئے کہ کہی کسی سسلہ میں سی امام کی فقہ پرعمل کیا اور تعیمی کسی سستہ میں ہی ہوئی لیکن یا در ہے کہ بیہ طلق العنانی ہے اور عوام میں اکر لوگ آئم ارب ہے کہ بیہ طلق العنانی ہے اور عوام میں اکر لوگ آئم ارب ہے کہ سے مسائل میں سے المبیع مسئلوں کا انتخاب کریں گے جن پرعمل کرنے کو ان کی طبیعت میں خواہات وہ مسئلہ ہوگا اور وہ تقلید کے بردہ میں خواہات فقسان کی بیروی کرتے دہیں جون طرفاک ہے ۔

تقلیدشخصی مے نبوت پراگراسلامی دوایات کی دوسنی می نورکیا جائے توقرآن کم سے بھی اس کا نبوت ملآ ہے۔ بروردگار حالم کا ادشاد ہے وَا تَسْبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلی اوراس کی بیردی کردجومیرے کم کی جانب متوقد ہو۔

آپ عود کرین که حق تعالی نے اس آیت کر بمدیں برسلمان کو یہ مکم فرمایا ہے کہ تم دین مے حالمیں الیسے شخص کی صرور بیروی کرنا جومیری طرف رجوع ہو۔ توجوش خص بھی سلف صالحین میں سے انابت الی اللہ کی طرف بعنی اللہ کی طرف متوجہ ہواس کا اتباع عام مسلمانوں پرد جب ہے۔ اس آیت سے صاف طور سے تقلیر شخصی کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور یہ بات ہم حمیں آتی ہے کہ اسلام میں شاہ راہ ہدایت ہی ہے کہ عام مسلمان علما معجب کو اینا رہم اسم حمیں اور ان سے بتائے ہوئے مسائل کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ دین محتری میں اسی وجہ سے تقلیر شخصی کا دواج عام ہے۔ اور حضو صلی الله علیہ ولئم ایشار فرایا اصحکابی کا تنظر میں جب کے ایسان کی ایسان کی ایسان کے دوشن سارے ہیں جس کی جس کی ہوری کرو گے مرابیت یا لوگے۔ مرابیت کے دوشن سارے ہیں جس کی جس کم بردی کرو گے مرابیت یا لوگے۔

اس حدست شریف بی واضح طور براش کا اعلان فرما دیا که مسائل دین بین تم محابه بیس سے کسی ایک صحابی کی تقلید کردگے برایت باؤگے اور ان بین جس کی بھی تقلید کردگے برایت باؤگے اور ان بین جس کی بھی تقلید کردگے برایت باؤگے اور ان میں سے کسی کی تقلید کرنے بین یہ وہم تہ کرد کہ ہم غلطی دگرا ہی بین بتلانہ ہوجا کی اس لئے آب نے فرمایا کہ ان او ہام کو قلب سے مکال دواور اس بات کا یقین کراو کہ جس صحابی کی بیردی کردگے تمہا دے لئے برایت کا ذریعہ بن جا وسے گی۔

اس صديث كيسلسدي الوالحسنات مولانا عبدالحي صاحب الكفنوى في تحفة الاخبار

میں نقل فزمایا ہے:

وَقُكْ رَوَّ الْهُ الْبَيْهِ فِي بِالْمَانِيْدَ مُتَنَوَّعَةٍ يَـرُسَقِى بِهِمَا إِلَىٰ دَرَجَةٍ الْحَسَنِ قَالُحَدِيْدِثُ حَسَنُ عَسَنُ.

سَنِ قَالَحَدِ يُعِنَّ حَسَنَ مَ صَن مَكَ بِنِي عِالَى هِ المِدَابِ وريَّتُ مَن اللهِ المَالِيَّةِ البِعديَّةِ مِن اللهِ المِعلَّةِ المُعلَّمِ اللهُ المُعلَّمِ المُعلَّمِ اللهُ المُعلَمِ المُعلَمِ اللهُ اللهُ

یہ حدیث سیجے مرفوعًا منقول ہے۔

شَّالُتُ رُبِّ عَنِ اخْتُلافِ الْحُكَانِيُ الْمُعَانِيُ الْمُعَانِيُ اللهُ الْحَالَةِ اللهُ ا

اس حدست كوامام بهيقى في مختلف اسناد

سينقل فراياسي ص ي وجسيديد دواست وج

اوران کی پیروی کرنے والوں کالقب ابل السنت سييس وه برايت بربي اوران کا قدمب برحق ہے اور تمام فرقوں کے

وَصَـذَاهِبُ سَـائِرِالْفِرَقِ بَاطِلُةُ

رائتھی،

نزمولاناعبدالی صاحبؒ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ حدسیت صحیح اکتیجومُراَ مَنَدَّةُ السماء حديث أصحابي كالتجوم كي مؤيريد منزمولانا عبدالي صاحب تجية الانظار مسي تحفة الاخيار كي صفي اسمي حاشيه يرنقل فراتي بي وحديث اصحابي كالنجوم كوعسلامه صنعانی نے حسن قرارد باہے۔ اسی طریقہ پر علامہ طیتی شارح مشکوۃ نے حسن قرار دیا ہے۔ اورعبدالوباب شعرابی سے نقل فرمایاسے ۔

محدثين سمے نزد مكب يه حدميث بالكل يح اوردرست سے واورابل الکشف کے نزد مکے بھی۔ هٰذَ الْحَدِر نيتُ وَإِن كَان فِينِهِ يُقَالُ عِنْدُ الْمُتَحَدِّ ثِينَ فَ هُــوَ صَحِيْحٌ عِنْدَ اَهْلِالكَشَفِ -

اس تفصیل سے یہ بات نابت ہوگئ کہ حدبیث اصحابی کالنجوم سندسے محاظ سے قابلِ استدلال سبے اورچونکہ متعددِ اسنا دسے یہ دوابیت منعول سے ، دلبذا سندیکے صنعف کو كثرة طرق دُور كر ديتا ہے . اور بيہ بعد سيث مضمون كے لحاظ مصح حديث صحيح معے مؤيد سے البذا قابل استدلال سے مصرت كمنكورى في تعماس مدسيث كوسبيل الرشاد مي كرت

طرق کی بنار برخسن قرار دباہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقلید شخصی مے بغیر قلی دلیات سے دین کا اتباع عام مسلمانوں کیلئے سخت دسوارى سے اور علمام كے لئے بى يہ جائز بنيں كركسى مستلے بى كسى امام كى فقركو ترجيح دسك ادركسى مستعلى بسام الومنيف وكم مستلے كو ترجيح دسے كرعمل كرايا كسى مسكركو فقدشا فعى سے اخدكرليں اوركسى كوفقد خىبلى سے استنباط كرليں اوربعض كوكسى دوسرسامام ك مذمب سع تبيونكرية تلفيق بين المذمب بهاوريدنا مائز بهاوراس سلسله بباران تسم كم مفاسد ديني بيش آنے كا اندليشہ بے كبو مكه قرون تلئة بعنى دورمى ب دور تابعين الدرويم تابعين سي بجد محبوى اعتبارسس خيركا وجود مرسبي منهي رباشروخوابشا كاغليه ابل اسلام يربمون ككاداسى بنار يرسلف صالحين في اعلان ذوا ديا كي علماء دين كوي مسابل دين يي اجتهادى خرورت نبين بيان البترأئمة اربعه سم زابب دلائل سے ماتھ بھے كر سمھانے اور مل كرنے كى صرورت ہے اس کی اور عیل انشار اللہ آئینہ تعلید میں پیش کروں گا۔کہ (۲۳) سوال: رفعیدین نہ کرنے کی کیا دلیل ہے ؟

له اورتفصيل مقدمه أئينه مراقت مي ملاحظه فرايس -

جواب مسلم والوراور وتسالی و ترفری میں بیر حدیث موجود سے ملاحظ مود حَدُّ ثَنَا أَبُو بَكِرِ بِنَ أَبِي شَيْبِةً ابو سجر من ابی شبیب اور ابو کریب نے سم سے وَٱبُوْكُويُبِ قَالَا ٱخْسَبَرَنَا ٱلْبُومُعُولِيَّةً حدست بان كي اوران دويوس في كماكم عَسِ الْمُعَمَشِعِنِ الْمُسَيَّبِ بِينِ مصابوم فوير نے صربت بان کی کروہ اعمش رَا فِع عَنْ تَمِيم بُنِ طُو فَ فَعَنْ سع اوروه مسيب بن رابع سے اوروہ يم جا بِرِبْنِ سَهُ رَبَّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا بن طرفد ادر وه جا بربن سمره سينقل كرنے رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالًا والع تعقيه جابرين سمره لنے فرا يا كچضور صَالِيْ اَرَاكُمْ رِاضِعِي آيْدِيكُمْ كَانَهَا صلى الشيطيد وسلم تشريف لاست (اوريمس رفعیدین کرتے ہوئے پاکر ) فرا یا کہ مجھے کیا ہوگیاکہ أذناب تحيل ستمس أتسكثوا في مِن تمبيراس طرح دفعيدين كرتے بوستياليو

ادُوا المُسْلِمُ وَالْبُودَاءُورَ عَنَ ذُهَ يَهِ عَنِ الْاعْتِ مَنَ وَانتَسَافِي الْمَارِي طَرِيقِ عَبْدُرُ عَنِ الْاَعْتِ مَنْ الْمَارِي الْمِلْمِي الْمَارِي مَارِي الْمَارِي الْمَا

(۴۴) مسوال - اس حرمین کوبیعن غیرمقلدین پر کہتے ہی کربیہ حدمیت سلام سے وقت باتھ اُٹھانے کی ممانعت میں ہے اوراس حدمیت کی تشریح میں حسب ذیل حدیثیں پیما کرتے ہیں۔۔۔

مِنْ رَدِينَ مَنْ يُنَ مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّ إِذَ اسَلَّمُنَا قُلْتَ بِالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَّ إِذَ اسَلَّمُنَا قُلْتَ بِالله عَلَيْهِ مَنْ اللهِ مَا شَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَا سَا مَثَلَّمُ كُنُّمَ فَنَظُر وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَا سَا مَثَلَّمُ كُنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَا مَثَلَّمُ كُنُمُ كُا نَهَا وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المُلا المُل

می نے دسطالہ صلی لڈ علیہ وہم کے ساتھ مناز پڑھی ہم ایساکیا کرتے تھے کہ جب سلام کھی رقت ہاتھوں کھیرتے تو انسکار معلی کم کہتے وقت ہاتھوں سے انشادہ کرتے تھے لیس ہماری طرف دطل الشمسلی الدعلیہ وسلم نے دیمے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم یا تھوں سے انشاق کرتے ہو جیسے سرکش کھوڑوں کی دمیں برکش کھوڑوں کی دمیں برکش کھوجب تم میں سے کوئی مشخص سلام بھیرے تو اینے برابروالے مشخص سلام بھیرے تو اینے برابروالے کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کے اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کی طرف درج کو سے ۔ اور ہاتھ سے ہرگزانمادہ کے ۔

مسیے کھوڑے کی دمیں ہلتی ہوں . تم نماز

يىسكون رو. زرفع يدين مذكيا رو) -

(مسلم الوداور)

عَنْ عَبِيْدِاللهِ بِنِ الْقِبْطِيَةَ عَنَى اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمُ مَعَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ وَلَا كُنْ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ عَلَامَ وَاسْتُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ عَلَامَ وَاسْتُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ عَلَامَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ عَلَا اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمَ عَلَامَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُلُمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ وَسُلُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

جواب : غیرمقلدین کا ہماری نقل کردہ حدیث سے متعلق یہ کہناکہ یہ حدیث سلام کے وقت افخصانے کی ممانعت میں ہے اوراس کی تشریح میں جو حدیث یا کہ ہم وہ ہماری معدیث کی تشریح میں جو حدیث یا تھیں وہ ہماری معدیث کی تشریح میں جیسی ہیں ۔ ان کا خیال غلط ہے ہم نے جو حدیث رفعی بن نہرنے کی دلیل میں نقل کی ہے وہ دو بارہ نقل کرتے ہیں اوراس کی تشریح میں جو حدیث ہیں وہ بھی اس کے دیا ہم کی تشریح میں جو حدیث ہیں وہ بھی اس کے دیا ہم کی تشریح میں جو حدیث ہیں دو ہمی اس

فرایاکہ صنور تشریف لائے (اور مہیں رفعہ یہ رفعہ یہ کرمایا کہ معلی کیا ہوگئے کہ موسے باکر ) فرایا کہ مجھے کیا ہوگیاکہ میں اس طرح رفعیدین کرتے ہوئے یا تا ہوں میسے کھوڑے کی دی مہتی ہوں۔ تم نماذ میں سکون کرو (رفعین ندکیا کرو)

ك ذيل من تحرير كرت بي ملاحظهول -(۱) قَالَ حَرَبَ عَلَيْنَا دَسُولُ اللهِ صَدَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَمُ فَقَالُ مَالِى اَوَاكُ مُرَوَا فِعِي اَيْدِ فِي كُمُ مَالِى اَوَاكُ مُروَا فِعِي اَيْدِ فِي كُمُ كَا نَهَا اَدْ نَابُ خَيْلِ شَعْدسِ اَمْدَكُمُوْا فِي الصَّدَوْةِ .

رمسلم ابوداؤد نسان ترفی) اوراس مدریث کی تشریح میں حسب ذیل احاد میث بیں :۔ (۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ مَسْمَوَةً قِالَ حصرت عَابر بن سمرہ فراتے بیں کچھتور

اله عَن جَابِرِبْنِ مُعَرَقًا قَالَ وَخَلْتُ أَنَا وَإِنْ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلّى وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

خَدَرَجَ عَلَيْنَا رَمُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

جب دیکھا نبی صلی الدعلیہ ولم نے کہ
د فع پدین کرتے تھے نماز میں رکوع کے
وقت اور رکوع سے سرا تھاتے وقت تو
فرمایا کہا ہوگیا کہ ہیں تمہیں اس طرح رفعیدین
کرتے ہوئے یا تا ہوں جیسے سرکش کھوروں
کی دمیں ہتی ہیں ۔ تم نماز میں سکون کرو ۔)
درفع پدین نہ کیا کرو ۔)

اوردوسری روایت میں سے لینے

اعضوں کوروسکے رہو۔

ہماری پیش کردہ حکریتی یا لکل واضح ہیں اور وہ خود اپنی تفسیر آپ کررہی ہیں ، ہمیں اور تشریح کی صرورت نہیں ، لیکن پھر بھی ہم اس کی مزید تفسیر کرتے ہیں اکہ ہر الفعا ف پسنداور حق بسند کی سبھر ہیں ہم جھر سے اسادہ کرنے کی عما نعت میں وارد ہے ۔ اور رفع یدین کی عما نعت میں نہیں ہے ۔ یہ بالکل غلط تاویلیں ہیں . حق اور حقیقت یہ ہے کہ حصنو صلعم نے رفع یدین کی عما نعت فرما فحت فرما ہے ۔ فرما نی ہے ۔

ہماری مدینوں کو غورسے بڑھتے اور مجھتے .

بماری مدیون و مورسے پر سے اور ب اس میں ہے صَلَّبَتُ مَعَ مَعَ مُرمَقلدین والی جو حدیث صفح ۱۳ برنقل کی ہے اس میں ہے صَلَّبَتُ مَعَ مَا دُرُجی۔ وَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَائَمَ کَه مِی فَے رسول اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَائَمَ مَا دُرُجی۔ بہم مَا دُریس وَقع یدین کررہے تھے کہ صنور نَح یدین کررہے تھے کہ صنور تَشَرِیفِ لائے ۔ (احدی ہم علی و علی و مَا دُیس بِرُه دہے تھے ۔ اوراس مَا دُیس رَفع یدین کررہے تھے کہ صنور کے بدین کررہے تھے کہ صنور کے بدین کررہے تھے کہ صنور یا ہرسے تشریف لائے ،

الكَعْرِ مقلدين والى مدست من مع للكُنَّا إِذَا سَكُمْنَا قُلْنَا بِالدِّوينَ السَّلامُ عَكَيْكُورِ " (بم ايساكياكرتے تھےكہ جب سلام پھيرتے تواکت لام عَكَيْثُ كَبْتُ وقت إلى سے داشارہ ) کرتے تھے ہے۔

اورسمارى مديث من سبط فقال مناباته مُروافِعِينَ أَيْدِ يَهُ مُر فِي السَّاوَة كُانْهَا أَذْ نَابُ خَيْلِ شَهْسِ " ربابر سے حضور تشریعت لائے) اور فرما یا کیا ہوگیا آن كوكه وہ

مازس دفع بدین کرتے ہیں جیسے سرکس گھوردں کو میں بل رہی ہوں

اورغيرمقلدين والى مديث من سعد قَنَظَرَ النينا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَّم فَقَالَ مَا شَا نَكُمُ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُوكُ كُأَنْهَا أَذُ نَابُ كَيْلِ شُمْسٍ "ربعني مِمْصور کے ساتھ نماز پڑھ دہے تھے سلام کے دقت احضور نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہنہیں كيابوكيا. تشييرون بأكر يتكفر وكه إتصول مصاشاره كريت بوجيس مكن كهوودك که میں بل رہی بول ا

بمارى حديث يسب أنشكنوا في الصَّاوَة " نمازي تم سكون كرو يعني رفع پرین شرو.

ادرغير مقلدين والى مدست يسب "إذَا سَكُمُ احد كُ مُ مُ فَايَاتُنفِت إلى صَاحِبِهُ وَلَا يُسُوعِي بِسِيدِ ؟ والعِنى جب مميس سے وي سلام تھرے تو اسے براب والے کی طرف رُن کیے اور ہاتھ سے برگز امثارہ مذرسے ا

اب دواول حديق كوخوب عورسع برصف الدسوجية كدكيا غيرمقلدين والحديث کی تفسیرے کیا دواؤں حدیثی ایک ہی حکم رکھتی ہیں ؟ ہرگزنہیں رکھتی بلکہ دواؤں حدسیشن علیمده علیمد محکم رکعتی ہیں ۔ اور علیمدہ علیمد موقع اور وقت

التدتعال في الماكمين اورد ماغ عنايت فرمايا أنكفون مين روشني اوردماغ ين عقل عطا فرمان سب فوب ديجه سكة بين اور مجه مكة بين كرمق كياب.

عيرمقلدين نے دوسرى مدميث جونقل كى اس ميں سبےكہتم ميں ہراكي سے ليے بدبات كافى سے كم است دونوں إكفرانوں يرد كھے كيرسلام يعيرے دائي باكفروالے بھال كى طرت ادراید باین با تفروالے کی طرف (اس کی عربی عبارت صفحہ ۲۵ پرہے) سلام کے وقست اشاره كرفي والى مدمينون من «أمشكنوا في الصَّلَّاة " نبي فرمايان مدمينون سے بالكل والمنع بهكروداول مدينول مي عالي وعالي والمعلمي - اوردونون مختلف واقعول سے متعلق بي ادر مختلف مرادر كفتى بي ورنداس متدر شديد اختلات مدينول كيمضمون یں ہبوتا ۔

### غیر مقلدین کی جودوسری حدیث صفحہ ۵۵ سے حاشیہ میں سے اسے دیکھئے

ر منور نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے دا ہنے بائی انتھوں سے اشارہ کیا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تب آپ نے لوگوں سے کہا فاڈیال عَرَاشًا مُنکُور تُقَالِبُوْنَ بِا یُکِر تیکھ ور ترجہ) کہا کیا حال ہے تمہادا کہ با تھوں کو اسٹ بلٹ تے ہو جیسے سرکش گھوڑے ۔ بلکہ جب ایک تم میں سے سلام بھب رے ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے نماز پڑھی تواپسا نہیں کیا !

ہماری حدیثیں رفع مدین نہ کرنے کے دلائل میں بیں اور غیرمقلدین کی حدیثیں سلام کے وقت انتارہ مذکر نے کے دلائل میں بیں - دونوں حدیثیں الگ الگ وقت میں واقع ہوئی

بس او بعدی وعلی حکم رکھتی ہیں۔

عَنْ مَقَادِینَ کا ہماری پیش کردہ حدیثوں مے متعلق یہ کہنا کہ دہ سلام سے وقت کے لئے ہیں ۔ یہ عدد تاریبات ہیں اور اصل حقیقت کو پوسٹ یرہ کرکے اپنے مسلک کی تا مکید اور غلط حمایت ۔ آ

جو حدیثیں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے بارے میں بین ان میں سلام کے وقت شارہ کرنے کے تعینی ان میں عربی کے الفاظ میہ ہیں :-

يُننَا بِأَيْدِينَا السَّلامُ عَكَيْكُمُ ( بم سلام كريت وقد البين با تصول سے اشارہ

رسے سے ایک ایک ایک کے کہ کا ما سکم او ماء النّاس باکی یہ مراجب آپ تشیر و کی باکٹر کے کہ کہ کا میں ایک کی کہ کے ایک میں ایک کے کہ کا میں باکھوں سے اشارہ کرتے ) تُقَلِّبُون باکی باکس باکھوں سے اشارہ کرتے ) تُقَلِّبُون باکس کرتے ہو ) ۔ (تم ایخ باکھوں کو النہ بلٹ کرتے ہو ) ۔

ادر بماری حدیق می بالکل داشت اور صرت کا الفاظیس دفع پرین کا ذکر ہے۔
دیکھے عربی کے الفاظ سرہیں: نعشی دا فِعتوا آید پیتا فی الصّاؤة (ہم نمازیس دفع پرین کررہے کے الفاظ سرہیں: نعشی دا فِعتوا آید پیتا فی الصّاؤة (صفور نے دفع پرین کررہے کا اللہ کو کہ نمازیس دفع پرین کرتے ) اور ہماری دوسری حدیث میں ہے مَالی ادا کہ مُدرَا فِعی اَیْدِیکُمر رہی تم کو دفع پرین کرتے دیستا ہوں) دیگر ہماری حدیث میں اداک مُدرَا فِعی اَیْدِیکُمر رہی تم کو دفع پرین کرتے دیستا ہوں) دیگر ہماری حدیث میں اسکون کردِ دفع پرین شکرہ ۔)

ان مدینوں میں باکل واضح ہے کہوہ لوگ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حضور باہر سے تشریف لائے توان کو نماز پڑھے دیکھا کہوہ بار بار نماز میں دفعان کرتے ہیں اس برآپ نے انہیں منع فر مایا کہ اُسٹکنٹوا بی الصّلوق (نماز میں سکون افتیا كروا يعنى دفع يدين متكرو-اورغيرمقلدين والى حديثون مين تصريح م كرم آب كيمراه نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے حضور نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے ديجه كرفر ما يا سلام كه وقت لين ما كاله را نون بردكه كر دائيس بائيس سلام كرد اس بي صنور ف أسكنوا في الطنَّالُوقِ نهين قرمايا اس لئة كر في الطنالوق اس وقت صادق موكا كرنماذ ك اركان واجزا باقى مون اوران مي رقع يدين يايا جافي بدأ شكروا في الصّلوة ومانا محل ب ادرسلام پھیرتے وقت ہا تھوں سے اشارہ کرنا نمازسے خرد جے سلام بھیرنے سے حُدُونج عَنِ الصَّلُوةِ مِوتا بِ لِي يَعِي سلام يَعِيزنا تمازيه خارج بوناب يغير مقلدين كى حديث يس سكون كا حكم نهيس توكه سلام سے بعد نمازى نماز سے خارج اور عام يا بنديوں سے آزاد موجاماً ہے اس النے سکون کی صرور رست نہیں ۔ اس لیے حنفیوں نے دونوں حدیثوں کو اپنے ابینے محل پر رکھا اور عمل کیا ہے - ہماری پیش کردہ حدیثیں رفع پرین نہ کرنے کے بارے می ہی اورادیرغیرمقلدین کی نقل کردہ معریثیں سلام کے وقت ما تھوں سے امتارہ کرنے کی جما نعست س میں ترک رفع پرین کی صریوں سے سلام کے وقت اشارہ کرنے کی عمانعت والی حدیثیں بالكل على والم الريم تعلين والى حديثون من به الفاظ موسة نعشن دَافِعُوا ايد ين عِنْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا نَصْحَنُ دَائِعُوا اَيْدِ يُنَا بِالسّليع . اگرسلام كے وقت رفعينِ كران كالفظ موتاتو باشك بيربات مانى جاتى كدوه حديثي سلام كوقت كر فعيدين كومنع كردبى بي يابه بوتاكر حضور يه لفظ فراست مَا بَا كُمْ تُم وا فِعِينَ اَيْدِ يَهُ تُم عِنْدُ السَّلامِ (كيا بوكيا ان كوكرسلام كے وقعت يا قريب سلام كے رفع يدين كيتے ہيں. أَسْكُنُوْ الْ فَي الصَّالَى مَارْمِي سكون كرو مدفع يدين شكرو-ان مِي سے ايك مجى نفظ نہيں ہے۔ بمارى عديثول مصحاب كوسكون كريث كاحكم اس لمئة فرمايا چوبكه صحاب كرام بروتت ركوع رفع بدين كررس كقصاوران كم نماذ باقى تقى ديعنى دكوع كے بعد قور سىره اول د محده ثانى اس كے بعد والد اعلم دوسرى يا تيسرى يا چوتقى ركعت با قى بواس لئے باقى نماز كم لئة سكون كا حكم فرمايا .

غیرمقلدین والی صدیث می صفور نے صحابہ کو دانوں ہے ہم کھ رکھنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ وہ قدمہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے اختتام کے وقت سلام ہاتھ کے اشارہ سے کررہے تھے اس لئے آپ نے ان کو دانوں پر ہی ہاتھ رکھنے کو فرمایا کہ ہم تھ دانوں بر ہی رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کرد ۔ رفع یدین کرنے والے می بہ کوسکون کا حکم دانوں بر ہی رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کی درخت کھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ منہ ہاؤ ادرجو فرمایا ا در درخ یدین کی جمافعت و نائی کہ سرحت کھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ منہ اشارہ کرتے کو منع بیسے ہوئے تھے ان کو دانوں بر ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا ۔ ادر ہاتھ سے اشارہ کرتے کو منع بیا۔ اہل انصاف دونوں حدیثوں کے تعارف واختلاف و موقع محل اورجدا جدا احتکام کیا۔ اہل انصاف دونوں حدیثوں کے تعارف واختلاف و موقع محل اورجدا جدا احتکام

بر عور و مایس - ہماری حدیثوں میں حضور صلعم فے رفعیدین کی ممانعت فرمانی ہے جو بالکل واصح ہے۔ غیرمقلدین کی تمام توجیہیں و تاوملیس قطعًا غلط اور بالکل باطل ہیں ، ہرفہم انسان اسس كؤ كوني تمجير سكتاسير.

(۳۵) سوال . بعض غيرمقلدين اعتراص كرتے ہيں كر حابروالى حدست ميں حضور مالكت عليه وسلم نے کسی رقعیدین کی تخصیص تو کی نہیں تو کھے تکبیر تحریمہ وعیدین کی کمیرات کے دقت ا ورقنوت والارفعيدين كب جائز بهوسكتاسير-اس حدبيث سيرتونمام دفعيدين ممنوع

جواب عيدين ووترك دفعيدين مسمحاب كرام وتابعين وتبع تابعين اور عدارجہوریں کوئ اختلاف بنیں صرف میرات کی تعدادیں تو کچداختلاف ہے مگر ر فع یدین میں کھر اختلاف نہیں۔ اور نماز ووتر وعیدین میں رکوع میں جلتے وقت اور رکوع سے سرا تھاتے وقت کونی صفی رفعیرین نہیں کرتا۔ اس حدیث میں رکوع میں جاتے وقت اوردكوع سے سرائھاتے وقت كے دفعيدين كى ممانعت كاذكريك اور دوسر يحضنور نبی ریم صلی الندعلیہ وسلم کی حسب ذیل حدیثوں نے وتر اور عیدین کی نمازوں کے رفعیدین

"جب د كيما نبي صلى الدُّعليه و لم تع كد وقع بدین کرتے تھے نماز میں رکوع کے وقدت اوردكوع سيمسراكها نے كے دقت توفرماياكيا موكيا تهيس كهس اس طرح دفعيدين كرتے ہوتے د كيمتا ہوں جيسے سركس كصورون كى دميس المبتى بهون يسكون كرد نمازس (رفعيدين نهرو)اوردوس روابت میں ہے۔ روکو بائھوں کو نمازیں "

له وَحِيْنَ رَأَى النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَسَكُمُ اَقُوامًا يُدُفَّعُ وَتَ اَيْدِ يَهُ مُرِ فِي الطَّىالُوةِ عِثْكَ الرُّكُنُوعِ وَعِبْدُ دَفْسِعُ النَّوَأَسِ مِنَ الدُّكُوُ عِ فِقَالُ مِسَالِكُ اَرَا مَكُمْ ذَا فِعِيْ اَيْدِ يُسَكُّمُ كَا نَهَا أذْ نات حَيْل شَهُم بِي أَسْكُبُنُوا فِي الصَّالُوةِ وَفِي رَوَاتِ الْمُكُلِّفُوا بى الصَّالُورَة -

د پھے اس مدیت میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سراتھاتے وقت رفعیدین

كرنے كومنع فزمايا ہے۔

مهامت موقعوں کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھاؤنماز مے شردع میں اور و تروں میں قنوت کے قت اددعيدين كي تجريرس اور جارج كے موقعوں

طعادى اورطرانى وبرايدو فتح القديريس ب :-سُ لَاتُرُفِعُ الْأَيْدِيُ اللَّهِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدُ إِفْتِتَاحُ الصَّلُوعِ وَتَنُونِتِ الُوِثُرِ وتكِسِيُرُةِ الْحِيْدَيْنِ وَإِلَادُبُعُةِ

في الكحيّج .

صمح حرسبت ابن عباس میں ہے مِنْ قَالَ الْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي شَيْئِ اللَّهِ فِي سبيع مواطن في إفتتاح الطلوع وَفِي الْعِيْدُ ثِينَ وَفِئْ تَكْبِيرِ الْقَلَوْتِ فى اليُوتِيْرِ وَعِنْكَ السِّيلَامِرَالُحَجَرِ وعلى الطنكفا والممتزوة وعيثت عَرَفَاتِ وَعِنْدَ دَمِى الجمَارِ -م وَرُوى الطِّحَادِيُ وَالنِّطْ تُوَالِيْ بإشناده إلى إثن عُمَرَ وَإِنْ عَتَّاسِ أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ لَا تَدُ فَعُ الْآئِدِي كَالِكُ فِي ٱسْبِيعِ مَوَطِنَ فِي اِفْتِنتَارِحِ الطَّلَوْتِي وَفِي كَكُبِ يُوَالْفَكُنُوسَ فِي إِلْوِيتُ رِ وَ فِي الْعِيْدَ يُنِ الْحِ

یس " (طماوی اورطبران و فتح القدیر) حضورنبي صلى التدعليه وسلم في ارتشاد فرمايا سات موقعوں کے علادہ کسی جگر ہاتھ رنہ اُتھائے جائی تکبیر کخرمید تعنی نمازکے تشرفع ميں اور عبيدين كى نمازوں ميں وترس قنوت كى تكبيرك وقت ا در حجراسود كے يحومن كمے وقدت اور صفامروہ براوع زات سمے قریب اور جمارے قریب .

روا بیت کیاطحا دی اورطبرا بی نے ابنی سندسیسے کہ ابن عمرا در ابن عباس نبی صنبی الشیملیہ کوسلم نئے فرمایا کہ ہائتھ منرا تصلینے جا بیس کے مگرسات جگہوں میں شمازکے شروع میں اور قنوت کی تکبیرجود ترس ہے اور عیدین کی تمازين الخ

دالل نتھی )

ان حديثوں ميں بالكل واضح اورصاف الفاظ بينكر سيات موقعوں كےعلاوہ بائد نہ المائين اوريك وال مدسية مين بوصفحه ٢٠ برب ركوع كے وقت اور ركوع سي مراهات وقت كرنعيدين كومنع فرمايا به خوب مجهد ليجيئ دوسر سيجم وعلمارا وصحاب ك درميان قنوت ادرعيدين كرفعيدين مسكون اختلاف نهي

رفعيدين مذكرني كي تن دلائل كاور صديتي الاحظر بون :-

حصنرت عبدالٹذبن عمریسے دوایت ہے كرحضورتما زشروع كرتة وقست رفعيدين كرتے تھے. كيرة كرتے تھے بعني تكبير تخريمي

حصرت محابارسے مردی ہے کہ میں نے عبدالغدين عمره كيصيفي نماز مرهي توان كو تكبيراولي كعلاوه رفعيدين كريت بوينس ديكها - درواه الطحاوى والويكربن شيب

عَنْ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ دَسُولُ اللهِ صكى الله عَلَيْهِ وَسَكَمَ بِيرِفَعُ يُدَيْهِ إذُاا فَتَتَحَ الصَّلُوةَ شُكَّرَ لَا يَعُودُ. کے وقت صرف رفعیدین کرتے تھے اس کے علاوہ پھرد فعیدین مذکرتے تھے۔ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ نَعَلُفَ ابْن عُمَرَ فَكُمْ يَكُنُ يَرُفَعُ يَكُنِهِ إلَّا فِي التَّكْسِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّالُولَةُ . (دواه الطحاوى وابوبكربن شيب

#### اس کے رجال بھی تقدیس ۔ دیکھوشرح بخاری اس کوعلامہ عینی نے صحیح کہا ہے۔ (س) رفعیدین نہ کرنے کے والگل کی اور حدیث ملاحظہ ہو!۔

"حصرت عبرالله بن مسعود سعر روایت ب کر انہوں نے ارشاد فروایا کر کمیا میں تمہیں صنور کی نماز بڑھاوس بھر بنماز بڑھائی اور ہوای مرتبہ کے علاوہ رفعید بن نہیں کیا اور روایت میں ہے ( تُنَعَرُ لَا یعدہ ) کہ پہلی مرتبہ رفعید بن کرتے تھے (اس کے بعد ) کھی نہ کرتے تھے۔ اس حد میث کو ترمذی اور نسائی نے صحیح فرایا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْمُ صَالَّةً وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَكُمُ اللَّهِ صَلَّى فَكُمُ اللَّهِ صَلَّى فَكُمُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ فَعَ يَدُيْهِ اللَّهَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ ال

، کہا حدیث ابن مسعود کی شخین کی مشیرط کے مطابق صحیح ہے ؟ نسال میں حسب ذیل روابیت کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک دوسرے الفاظ میں ترک رفعیدین کی حدیث کو بیان کررہے ہیں - ملاحظہ ہو:-

تحردى سويربن نصرف كه سم سے بيان كيا ٱتحكرنا سُوَيْدُ بُنُ نَصْدِقَالَ حبرالله بن مبارك في سفيان عاصم بن حَدَّ ثَنَا عَبْدا لله بن مبارك عَسَنَ كليب اورعبد الرحن بن اسودنے اور سفيان عاصم بن كليب عن عُيْد علقة حضرت عبدالله بن مسعود في كماكم الرَّحْمٰن بِن الْأَسْوَدُ عَسَعاهمة كيا مي حصنور صلى الذعليه وسلم كى تمازكا عن عبدالله بِن مسعود قَالَ الا طريقة نه بتاؤل . كير كمر يحري اوراقل أنحير كثم بصلوة دسول اللهصلى مرتبه إكفرا تفائداس كعبد كعيد م الله عَلَيْهِ وَسَرِكُمَ ضَقَامَ فَ وَفَعَ دَنْهِ انھائے۔ (نسان) أَوَّلُ مَتَّزَةً تُتَمَّلُ مُركِعُدُ .

امام ترمذی نسان دغیرہ نے اس حدیث کومیحے تحریر فرمایا ہے اور ترک دفع بدین کی اورا حادیث الوداؤد ونسانی ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود میں اور حصرت امام مالک نے نے

مؤطا رمی تخریج کی ہے۔

قَالَ مَالِكُ لَا اعْرِفُ دَفْعَ الْمَالِكُ لَا اعْرِفُ دَفْعَ الْمَالِكُ لَا اعْرِفُ دَفْعَ الْمَالِكُ لَمْ الْمَالِكِ الْمَالُولِ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْكُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْم

یجے تحریر فرمایا ہے اور ترک دفع بدین بی موجود میں اور حصرت امام مالک نے دمینی امام مالک نے فرمایا کہ میں دنیوین کونما ڈیس کسی کمبیرا درکسی دفع وضفن میں بحر کمبیر تحریمہ کے نہیں بجتنا۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ دفعیدین امام مالک کے نزدیک

> صعیف ہے۔ د مدنہ مبلدادل معخدا)

اب ابل انصاف عور فرما ئين كه امام مالك مديية شريف كيدين واليه اور حضور سے شہر میں درسس حدمیث دینے والے ۔مسجد منبوی میں پنج وقت آل رسول اورصحابہ کرام<sup>ون</sup> اوران کی اولاد کے سکاتھ نمازیں ادا کرنے والے یہ فرمایش کہ نماز میں بجبز تکبیرِ تحریمیہ کے اور کسی رکن میں بائقہ اٹھا نے کو میں نہیں مانتا ِ ربعنی میں رفع پدین کرتے کسی کو نہیں دیکھتا ) اگرامام مالک آپرسول صحاب اور صحاب کی اولاد کورفع بیرین کرتے ہوئے دیکھتے تووہ نود بھی ر فع يدين كريتے اور رفع يدين كى حديث كو ضعيف منه فرماتے - للبيذا اس حد سيت كے رجال سب ثقه ہیں اور بقول حافظ زبیعی سے تنسط مسلم پراوربقول سندھی تنسط بخاری مسلم پر بالكل صحيح اور درست بهے -

(۲۷) سوال ـ تراو کے کی آٹھ رکعتیں ہیں یا بیس رکعتیں ؟ غیرمقلد حضرات آٹھ رکعت كوسنت اوربيس كوبرعت بتاتي بين اس مين درسيت كيابي

جواب مصرت عائشة في روايت سع جولوگ المحد كعات تراور كے كے قائل ہن انہیں حصرت عائشہ کی اس روابیت سے غلط فہمی ہوتی ہے ۔

عُنْ أَبِيْ سَلَمَكُ ابنِ عَبْدِ الزَّمَانِ الدِّسلم الدِسلم ابن عبد الريمان سے مروى سے ك آب نے حصرت عائشہ منسے الحضور کی رمضان كى نماز كے متعلق در ما فت كيا تو آب نے فرمایا کہ آپ دمضان ہو یاغیرمضان گیارہ دکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے

أَنَّكُ سَأَلُ عَاكِشَكُ كُيْفَ كَانَتُ صَالُولَةً رَسُوُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتُ صَاكَانَ يَزِيدُ فِي دَمَضَانَ وُلَا فِي عَنْدِم عَلَىٰ إِحُدىٰ عَشَرَةَ ذكَّعَتُ الْحُ ( بخارى)

اس حدیث سے ظاہر سہے کہ آئپ ہمیشہ گیادہ دکھات پڑھتے تھے تواہ ماہِ دمضان ہو يا اوركوني فهينه . أكريه حديث تراوي كي متعلق بهد تواس كامطلب يد به كرتراوي صرف رمصنان مين بى بى بىلد باره دېيترسنت سے - حالانكراس كے خودغيرمقلد كھى قائن بى اس سے معلوم ہواکہ یہ حدمیث تراو تے کے متعلق نہیں بلکہ تہجد کے متعلق میے کیونکہ تہجدات باره فيهين يرط صق عقف خواه رمضان مون يانهون .

تنراويح كي احاديث

تراوت کی احاد میت در اصل اور ہی ہیں ۔ حصرمت ابوذر <sup>مف</sup>کی روامیت اس سیسیلے يس بهت واصنح ب ملاحظه كيجية! عَنْ أَبِي ذَرِ أَقَالَ صُمْعَا مِسَعَ محضرت ايوذرشس مروى سيركد فرماياتهم دَسُولِ اللّٰهِصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نے آپ کے ساتھ دوزے رکھے آپ نے

يَقُمُ بِنَا شَيئًا مِنَ الشَّهُرِحَتَّى بَقِيَ سَبُعُ فَقَامُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُبُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِ سَهُ لَـمُ يَقُمُ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ النَّادِ سَهُ لَـمُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَارُسُولِ اللَّهِ لَوْ نَقَلْتَنَا قِيامُ هٰذِهِ يَارُسُولِ اللَّهِ لَوْ نَقَلْتَنَا قِيامُ هٰذِهِ اللَّيُلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّے مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَدِفَ حُسِبَ اللَّيُلِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلِ اِذَا صَلَّے لَهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِيَة لَهُ تِيَامُ لَيُلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِة لَهُ لَكُ مِي الْمَاءَةُ وَلَمَّا كَانَتِ الرَّاحِة اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّاسُ فَقَامُ بِنَا الْشُلِ فَلَمَّ اللَّهُ وَنِسَاءًةُ وَالنَّاسُ فَقَامُ بِنَا الْفَلاحُ قَالَ السَّحُورُ النَّاسُ فَقَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

(الوداود" ترندي انسال ابن ماجر)

> فَصَلُّواً النَّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِ كُمْ فَإِنَّ اَ فُضَلُ صَلَوْةِ الْمَمْرُءِ فِي بَيْتِهِ

دات كوسماد سعماته نماز تراديح باجماعت یژهی پیما*ن تک کهمر*ف ساست دن ده گیرُ تب آپ نے ایک تہائی رات تک ہمارے سائد تراوت برهی - مهر چوبیسویس يس منه يرهي حبب بجيسيوس سنب آن تو بھر ہمارے ساتھ آدھی رات یک تراوی يرهى عيس في عرض كيا يارسول التدم كاش سهب زباده رات تک پر مصته فرایا جب انسان امام كے ساتھ نماز برصابح و اس کے حق میں رات ہے کی عبادت ہی المهى جاتى بے جي بيسوس شب ميں کھريز ترجي ستاتيسوس شب آئ توگھوالوں كومردون اور عورتوں کوسب کو جمع کرکے برجمی بیاں تک كه بمين خوف بواكركبين فلاح ندجاني ريه. رادى نے يوجها فلال كيا ؟ فراياسحرى يحرباني راتون مي تمين تراوت منه يرهي .

ر بین نا بت اسے مروی ہے کہ آپ نے مسر مدراک جے مان مدم کار ارااہ میں

مسحدیں ایک حجرہ بورسینے کا بنایا اس میں کئی دانوں تک مراوتر پڑھائی اور لوگ خوب جمع ہونے نگے تھے کہ ایک دن حجرے سے

اک کی آواز آن کوگون نے سمجھا آپ سوگئے۔ کسی نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا ٹردع

کیا ہے ہے آکر فرمایا خدا کرسے تم میں تراور کے کا ہمیشہ یہی شوق رہے جو میں نے دیکھا میں نے

اس ڈرسے پیسلسلہ مزدکیا کہس تم پر بہسسرمن نہوجائے کیوک فرحن مہوکئ تو تم ادا نہ کرسکو کے -

لوگو ۱ یہ نمازگھروں میں پڑھاکرو کیونکہ انسان کی بہترین نماز و ہی ہے جو گھریس پڑھی الأالصَّالُومُ الْكُكُنُونِيةُ ( بَارَيُ مِسلَمٌ) عائے سوائے فرص تماذ کے۔

ریمرول بہلالیا۔ اگر تہجروالی احادیث سے تراوت کے مرادلیں تو کیاغیر مقلد حضرات سنت کے دیکر دل بہلالیا۔ اگر تہجروالی احادیث سے تراوت کا مرادلیں تو کیاغیر مقلد حضرات سنت کے دیکر دل بہلالیا۔ اگر تہجروالی احادیث میں بہلالیا۔

دعوبدار عامل حدمیت کے مدعی بارہ جہیئے صنور مبلی اللہ عنیہ کر کم کے طریقہ کے مطابق آتھے تراوی اور تین و تر بڑھتے ہیں ؟ مرکز ہرگر نہیں بڑھتے بلک صرف زباتی دعولی ۔

ابل حدیث حافی سنت وعائل حدیث سے لیکن عمل بالکل خلاف اور برعکس ہے۔
درمضان شریف کے علاوہ گیارہ جینے ایک و ترعشاری نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ باقی
دم رکعتیں آرام وراحت کی جعینٹ پڑھتی ہیں ۔ چار پائی کہ بستر پر نمیند کی نزر ہوتی ہیں .
البتہ ماہ دمضان میں اٹھ رکعتیں اور تین و ترج اعت کے ساتھ اوراکرتے ہیں باقی گیارہ جینے حضور مسلی اللہ علیہ و کم کی سنت کے خلاف مون ایک ہی و تربی اکتفا اور دس رکعت بالائے طاق رکھتے ہیں ۔ اور دمضان المبارک میں آٹھ رکعت تراوی پڑھتے ہیں ۔ اس میں آٹھ ہی خلاف ورزیاں حدیث کی دوسے کرتے ہیں ۔

خلاف ورزی ملہ: - حصنور صلی التہ علیہ کہ مفے سحری کے وقعت نماز پڑھی

غيرمقلدعشا مركع بعد بره صقي

خلاف ورزی مرز حصنور صلی الدعلیہ وسم تینیسویں شب کو نماز بڑھی اور ویسیونی شب کو ناغہ کی ۔ بھر بجیسویں شب کونماز بڑھی چھپیسویں کو ناغہ کی بھرستا تیسویں کو نہجی اور داتوں بین ناغہ کی دیکن غیر مقلد در میان میں ناغہ نہیں کرتے۔

خلاف ورزی مط جصور مسال الدعلیہ وسلم نے تینیسویں شب کو تروع کی لیکن غیرمقلد پہلی شب سے نٹردع کرتے ہیں ۔

 فرص نماز کے وہ سجامیں افضل ہے - ہروابیت حضہ بیت زمید بن ٹابٹ کے لیکن غیر مقل خوابیۃ من وسي الته عليه وسلم مع قرمان مع خلات . بائي كمر كم سجد من اداكرتم بين -

خلاف ورزى ملة حصنور صلى الته عليه ويلم في منفرد عالت مين نمازير صف كالحكم

فرمایا لیکن غرمقلد حماعت سے پڑھتے ہیں

خلاف ورزى عك بروايت حضرت عائشه صديقة جصنور سلى الدعليه وللم رمصان غير رمصنان بعبني باره فيهينے كياره ركعت بيڑھا كريتے تھے نيئن غيرمقلدصرف رمضان ميں ہي پڑھئے بين أور كياره مهيني اس سنت كوبالات طاق ركھتے ہيں.

خلاف ورزى ١٠ ؛ يحصنور صلى الله عليه وسلم في قرآن باتر تيب شرفع سيساخر يك تراوي منهن بين سرها. ليكن غير مقلد شروع سيرا خير تك بره صفه بي

ا تقد ركعت برصفتين اوراً كله بي حديث كي خلاف ورزيان كرستيين اور كيم عامل بالى سيف ك وعومداريس بروايت حضرت عاكننه مديقة وفك كحصور ملى الدعليه وللم ف رمصنان غیررمضان می گیاره دکعت سے زیاده نہیں پڑھیں - اب غورطلب سوال یہ سے کہ حصنورصلى الترعليه ولم رمضان وغير ومضان بعني باره فييني جو گياره ركعتيس بريصة تصوره تبجد کی نماز تھی یا تراوی کے کی لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز تھی ۔ اس کیے کہ ماری تعالیٰ نے حصنور صلى الله عليه و الم و فتكف جند بدا أنا فِلَدُ للسَّالِين تهجد كى نماز كا تحكم فرمايا تعا تراويح كأحكم نهيس فرمايا يحضورهسلى الثدعليدو للمسف التدتعالي محارشا دعاليدك تعميل مي تهجدي نماز برهمى اور نماز تراويح كاسلسله باجماعت حضرت عمرفاروق كي كيدورس بثروع ہوا - لیکن ہمادا مسلک بیر ہے کہ ہرمسئلے میں سب سے پہلے قرآن وحد سے سے دوستی حاصل كى جائية وينانيد قرآن عليمين التدباك فارشادسد:

«بیری اطأعت کرد اور میرے دسول کی أطنيعوا لله وأطنيعوا لمرسول اوراييزس سيتوحاكم بوأس كي وَأُولِي الْأَمْسِدِ مِنْكُمُّهُ -

ادهر حدسية الشرائية على المستوراكر مصلى الترعايدوسهم كاارشاد بهديد "ان کی پیروی کروچومیرے بعدمیرے إِقْتَدُوا بِاللَّهٰ يَ يَعُدِى اَ فِي

قَائمُ مقام ہوں گے۔ الوبکروعمر " بَكْبِرِ وَّعُمْرَ

اوربير کھی فرمان ہے:۔ عَلَيْكُمُ بِسُنَّى وَسُنَّةٍ وَسُنَّةِ الْحُلُفَاءِ "میری اور تُحلَفَا رالرا شدین کی جو ہوایت التراشِرِيْنَ الْمَهْرِيِيْنَ -

يا فته بي سنتون كوايين اويرلازم قسرارد ك

عبدالرحمان بن عبدالقاری کیتے بی کہ میں ایک دفترات کو حضرت عربی الحظاب کے ساتھ رمضان المبادک بی مسجد میں گیا ۔ میں نے دیکھاکدلاگ علی وعلی دومتوق (نما ذیراو کی بڑھ دہے) عظی وعلی دومتوق (نما ذیراو کی بڑھ دہے) حضرت عرف نے یہ دیکھ کر ذرایا کہ اگر میں ان سب تھے بعدی تو ایک قاری کی امامت بی جمع کر دوں تو بہتر کوا کا کھوا کی امامت بی جمع کر دوں تو بہتر کوا مام بنادیا ۔ دادی عبدالرجمان کہتے ہیں کہ بھوا کی مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں مرتبہ دات کے وقت اسی طرح دمضان میں اور دمکھاکہ دوگ سے دمیں اپنے قاری کے بیچھے نماز میں اور دمکھاکہ دوگ سے دمیں اپنے قاری کے بیچھے نماز میں برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کرکھاکہ یہ برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کرکھاکہ یہ برطھ دہے ہیں ۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کرکھاکہ یہ برطعت بہت اچھی ہے ۔

حصرت ابن عباس سعدروابیت ہے کہ

مصنور صلى التُرعليه وسلم رمضان من بيس

دکعت (ترادی) اور وتر پڑھتے تھے۔

( دداه البيقي)

عَنْ عَنْ الرَّحُمْنِ الْنَّ عَنْ الْنَاسُ عَنْ الْنَاسُ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى عُمْرَ الْبَنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمُصْحِدِ فَإِذَ النَّاسُ اوْزَاعُ مُمَنَّفِرِ قُنُونَ يُصَلِّى الدَّجُلُ لِنَفْسِهِ الْمُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ الْمُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى المَّلَى المَالَى ال

روایات سے نابت ہے کھی اکریت اس برمتفق تھی۔ اس لیے متفق تھی کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ تعلیق الحسن جلد اصلام سے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت

ابن عباسسے روامت ہے۔

عَنْ ذَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّعَرَكَانَ يُصَلَّى فَى دَمِنَانَ اللهُ عَلَيْمِ عِشْرِيْنَ دَكْعَةُ وَالْوِشُو اَخْسَرَتَ الكَشَّهِى فِى سَنْدِهِ وَالْبَغَهِ فَى الْكَشَعِى فِى مُعْجَمِدِه وَالطَّبَرَانِي فِى الْكَبِسِيْدِ

بر المرسل القدر معابی القدر معابی المان المرسل القدر معابی المرسل الفرد المرسل القدر معابی الفین احنات کے دوسر سے حصلے میں ملاحظہ فرائیں اسب کے اتفاق کی تفصیل نماز کے بعد نفس یا صبح کی سنت میں بڑ حنا درست ہیں یا نہیں ؟ حسوال ۔ صبح کی نماز کے بعد نفس یا صبح کی سنت میں بڑ حنا درست ہیں یا نہیں ؟ حواب معنور اکرم معلی اللہ علیہ کوسلم نے فرما یا سبے کہ فجر کے لعب کول نماز نہیں الفلیں ہوں یا سنت ہیں ا

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْنُحُدُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ صَلَوْقُ بَعْسَدُ الصَّلُوقُ بَعْسَدُ الشَّمْسُ وَ الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ وَ لَا الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

صیحے بخاری وسلم میں حضرت ابی سعیرفرری اسے روایت سیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز شہب اورع صری نماز سے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ عزوب ہوآ فیاب .

یعنی حکم دیا ہے صبح سے فرصوں کے بعد کوئی نمازنہ پڑھوجب تک آفتاب بلٹ دمنہ سہوجائے ۔ بعض غیر مقلدین مخرسے فرصوں کے بعد طلوع آفتاب سے قبل منتیں پڑھتے ہیں اوروہ ایک صنعیف حدمیث سے دلیل بچڑھتے ہیں وہ صنعیف حدمیث یہ ہے : د

بنی صلی الله علیه دسلم نے دیکھا ایک شخص کو خماز برہ مصل بعد بغد زماز صبح کے دور عتیں الله علیہ و کم تعتیں ہیں کہا است خص نے نہ بڑھی تھیں دور عتیں ۔ (بعنی سنتیں) ہیں بڑھی تھیں دور عتیں دسول الله صلی الله علیہ و کم خابوست رہے ۔ دور کہا ہے اسناداس دواہ تر فری و ابوداور ۔ اور کہا ہے اسناداس حد سین کی نہیں ۔ متصل اسوا سطے کہ محکد بن ابراہ میم نے نہیں سنا قیس بن عمروسے اور واقعہ بیان کیا ۔ دیس کن بعد تحقیق سے واقعہ بیان کیا ۔ دیس کن بعد تحقیق سے فابست ہوا کہ داوی نے یہ دوابست نہیں شابت ہوا کہ داوی نے یہ دوابست نہیں سنی ۔

عَنْ مَكَمَّ مِنْ اَبْزَاهِ يَهُ مَكَمَّ وَالْ دَأْكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَالُ دَأْكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَالُ دَأْكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَالَّمَ دَجُعلَّا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّنَّ مُعَلَيْهِ السَّيْفِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَقُلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(مشكوة)

جب راوی کا روایت کو مذمننا تا بت ہوگیا تو روایت بالکل صحیح نہیں اور ضعیف ہے لیکن غیر مقلدین غلط صنعیف روایت برعمل کریے حصنورا کرم صلی الدعلیہ کاسم سے فرمان کے خلات فیر کے فرصوں کے بعد اور طلوع آفیاب سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرصوں کے بعد اور طلوع آفیاب سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرصوں کے بعد اور طلوع آفیاب شعب مگر غیر مقلدین حصنرات کو تواحات کی نحالفت کی افت کی مقلدین حصنرات کو تواحات کی نحالفت کی افت کی سے مطابق ہیں۔

دیگر فجر کی سنتوں کے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ محدّت ذلوی فرماتے ہیں کہ فجر کی منتوں کے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ محدّت دلوی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سنتیں مقرد نہیں گئیں۔ افحہ اللہ الغہ صفحہ ۱۲۸۷ ہے درمیانے وقت میں نمازیں بڑھتے ہیں۔ ان کے یاس کیا دلیل ہے ؟

جواب :حضوراکرم صلی الله علیه و کم نے نمازدں کے اوقات میں درمیانے وقت مدیرین کا سام

حصنرت بربارة سيردوا بيت حيركدا يكتخص في حضور ملى الته عليه وسلم سعة ثما زير اوقات درمافت ككرات في فرمايان دنون بن توسماري ساته نمازيره جب سورج وصلكياتو مسهم من المستن المال كوهكم دما كران اذان پڑھیں توانبول نے اذات کہی جھران کو حکم دیاکہ کمپیرپڑھیں انہوں نے تکبیرپڑھی۔ آپ نے (ظهرکی نماز پڑھائی) اس کے بعد کھرآ بنے تھم دياعصري كبيركاجبكرا فناب بلنداورسعيدو صاف تھا۔اس کے بعد سورن کے غروب ہوتے ہی پھرمغرب کا حکم دیا ۔ اسسے بعد جب شفق فاسب بوگئی تواب نے حکم دیا عشاري تكبير إنماز ، كا . جب صبح صاد ف توتي توآب في عمرها فيركى تكبيرنماز كا . تجرجب ہوا دوسرادن تو آپ نے بلال کو حکم دیاظہر كے وقت تھنڈا كرنے كالعنى توب تھيرنے كأظهرك نمارا خروقت ميں پڑھى بھرعصر سے

ميں يرسفنے كا حكم دياہ جسب ذيل احاديث ملاحظه موں -وَعُنْ بُرَيْدَةً قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَسَأَ لَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَلَّمَ عَنُ وَقُبِ الطَّلَوْةِ فَقَالَ لَهُ صَسِلَّ مَعَنَا هَٰذَ يُنِ يَعْمَى الْيَوْمَ يُنِ فَلَمَّا ذَالَتِ الشَّمُسُ اَصَبِرَ بِلَا لَا خَاذَّ نَ مَشَعْر اُصَرَةً فَأَقَامَ النَّكُهُ وَنَشَكَّرُاصُرَةً فَأَقَامَ النَّكُهُ وَنُفَاقًامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيُصَلَّاءُ نَقِيَّةٌ نُكُمَّ أَمُولَةٍ فَأَقَامُ الْمَغُوبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ مُسْتَرَاَّمُ رَا فَا قَامَ الْعِشَاءِ حِينَ غَابِ الشَّفَى قَ تُتَمَّرَا مُسَرَةً فَأَقَامَ الْفَسِجُوَحِيْنَ طَلَعَ الْفَجُرُ فَكُمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّابَيْ أمَدَةُ فَأَبُرِدُ بِالنَّظَهُرِفَا بُرُدُ بِهَا فأنبِعَ مَراَنْ يُسْبُرِد بِنِهَا وصِلےالْعَضُو وَالشَّمْسُ مُرُتَفِعَكُ ٱنَّحَرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وصَلَّے الْمِعْيِرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّخِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلِّحَ الْعِشْكَاءُ بَعُدُمَا

مله اور مدست ملاحظ بو بعن ابی هرس تا قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم من لم بعث الفجر فیصر برده فرما تعرب که لم بیم بعد من تطلع الشمس (ترفزی) ترجه بحزرت ابوس برده فرما تعرب که حضور ملی الله علیه و ده ان دونوں کو بعد صنور مسلی الله علیه و ده ان دونوں کو بعد سند من برده می بوده ان دونوں کو بعد آفتاب بیمان کے برده سر درداه ترفزی) یه بالکل واضح مکم سے ۔

ذَهَبَ تُلُتُ الكَيْلِ وَصَلَّمَ الْفَحْرَ فَ سَفَرَ بِهَا مِثُمِّرَقَالَ آيَنَ السَّابَلِ وَيُن عَنْ وَقُتِ الصَّلوة فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا دُسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقُلْتُ صَلَاتَكُمُ بين ماراكشتم -

وقت نماز برهمی حب آفناب آخری ملند يريعني بالكل آخروقت ميس نمار بعصرادا كي اور مغرب كى تمازشفق كے غانب بونے سے بيلے تك بيرهى اورعشارى نمازتها كى رات گزرها بے مراداك اورفجري نمازخوب روشني مونے پر رطیعی يهرفرايا نمازك اوقات يوجين والاكهارس

پو چین وا یا سنت مض نے کہا یا رسول الله میں حاصر ہوں یہ سے فرمایا تمہماری تماز کا وقت وہ ہے جوان دوان دوان دافررک اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیجھا ، (مسلم)

بعنی استر اسن بندعلیه و ملم فع ایک دن اوّل وقت مین نمازین برهایش اور دوسرے روز آن یا تتوریس کازیں پڑھاکر نمازیکے اوقات کو بتایا کہ ان کے در میان میں ہے ، بعثی

درمیان میر براه را بهتریس اول سے

عَمْرِن ' بَين عَدَّياسِ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلْمَ الصَّبِي حِيْدِرُسُلُ عِنْدَ الْبَيْدِي مُرَّتَيْنَ فِصِلْحَ بِيَ الظَّهُرَ حِينِّنَ أَنْدِتَ الشَّمْسُ وَكَا نَتُ قُدُدَ الشِرَاكِ وَضِيلَةً فِي الْعَصْدَحِينَ صَارَظِ لَ كُلِ شَكَى وَمِنْكُ وَصَلَىٰ بِى الْمَعْرِبِ حِينَ اَفْطَرَالطَّائِمُ وصلے بی انعِشاء حین عَاب الشّفقُ وُصَلَّى كِي الْفَجُرَحِيْنَ حَرُمَاللَّطَعَامُ وَالشِّرَابُ عَلَى الصَّاشِمِ فَكُمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّے فِي الظَّهُ رَحِيْنَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ وَصِيلً بِي الْعَصْرَحِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّے فِي الْمَعُرِبَ حِيْنَ ٱذْظَرَالصَّابِ مُرَوَصَلَّى فِي الْعَشَاءَ إِلَى تُلُبُ اللَّيْل وَصَلَّىٰ فِي اكفَحُرَ فَا شَفَرَ رَبُّمَّ اَكْتَفَتَ إِلَىٰ فَقَالَ بِيا مُتَحَمَّدُ لَمْ ذَا وَقُتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِكُ وَالْوَ قُنتُ مَا كِينَ هُذَين

حصرت ابن عبّاسٌ روايت كرتے بين كر فرمايا حضورمسى التدعليه وسلم فيحكدد ومرتبه جبرتها لنے خان کعبہ کے قریب میری امامت كى بعنى مجه كونماز برطهائي دودن بس مماز برصائ مجد كوظهر كي جبكه آفياب وصل كياتها اودمها يداصلى مانندتسمه سيداور نماز يرصانى مجيكوعصرى جبكه برجيز كاسايه اصلىسايه موجهور كراس كے برابر مہوگيا اور نماز برصانی جهدكوم خرب كي حس وقت كدا فطاركر تابي دوزه داد اورنماز يرصان مجفري عشام كى جبك غائب ہوگئی شغق اور نماز برصائی جھے کو فخبر کی جب كدحرام موجا بآس كهانا يبيا روزه دادير بجرجب دوسرادن مواتونمازيرهاني فكوكلبر ك جكه برحير كاسايه اس كعبرابر بوگيا و رنماز رهان عصري جيكه سايه دوگنا سوگهااور نماز طرهاني مغرب كى جس وقت افطاركر تاب روزه داراورنماز برهائ فجرك جب توب روستى بروكن كيرجركس ميرى لمرف متوجّه بهوئة اورفرها يالب محكريه

الُوَقْتَيْن ـ

(رواة ابوراؤرالترفري

عَن آبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إشتر الله عليه وسلم إذا إشتر أن الله عليه وسلم إذا إشتر في واية الله حري عن آبي سعيد بالظهر وأي الله عن أبي سعيد بالظهر وأي الله تكاري عن أبي سعيد بالظهر وأي الله تكت النار إلى رتبها فقالت رب الشتكت النار إلى رتبها فقالت رب الكل تخضى بعض في الشيش في المتناو و و من الدول و المنال المتناو و المنال المتناو و المنال المتناو و المنال المتناو و المنال المناب المنال المناب المنال المناب ا

وقت تو ہے جھے سے پہلے انبیا مکا اور تیری ماز کا دقت ان دقتوں کے درمیان ہے (ابود دَد بَرنوی) حضرت الوسریر اور ایت کرتے ہیں کہ فرمایا تنوا مسال للہ علیہ ہلم نے کہ جب گرمی کی شدت ہوتو مازکو ٹھنڈ ہے دقت بڑھا کر داور بخاری شریف کی ایک رہ ایست ہیں جوابوسعی ہے سے منقول سے کی ایک رہ ایست ہیں جوابوسعی ہے افاظ ہیں کہ ظہر کی نماز ٹھنڈ ہے وقت بڑھو اس لئے گرمی کی شدت جہم کی محاب سے ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ محاب ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ محاب ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ محاب ہے اور فرما یا کہ شکا بیت کی دوزرخ محاب ہے اور فرما یا کہ میرا بعض حقتہ کو دور سائس لینے کی اجازت دیری ایک سائس میں جب ورائیک سائش گرمیوں میں اور ایک سائٹ کی اور ایک سائٹ گرمیوں میں اور ایک سائٹ کرمیوں میں اور ایک سائٹ کرمیوں میں اور ایک کرمیوں کرمیوں

با وُسگے گرمی ا درسردی کی شدّت تو یہ وہی دوسائنس ہیں ( بخاری ومسلم ) ادر بخاری کی ایک دوا بہت میں سبے جمعی میں تم جو شدرت باستے ہو وہ اس کے گرم سالس

ارر بحاری ایک روا بیت میں ہے۔ رمی میں موردرت باسے ہو وہ اسے۔ کی وجہ سے ہے اور سردی میں جو شدرت بلتے ہو دہ اس سے سروسانس کی وجہ سے ہے۔

ى دىبەسى خال كان دَسُول اللهِ وَعَنْ اَنْهُ عَكَيْدِ وَسَاكُمُ إِذَا كان الْحَرَّ صَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَاكُمُ إِذَا كان الْحَرَّ اَبْرَدُ بِالطَّلُوةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُدُ عَجَلَ - (دوالانساق)

حضرت النس فرمات بین کردب گرفی کا موسم موتا توحضور صلی الله علیه و سلم نماز کو شخط کرد وقت بر حضت اور جب سردی بهوتی توجیدی ادا کریت (نسمانی)

وَعُنْ رَا فِع بِن حَلَ يِج قَالَ قَالَ اللهِ مَا يَسْفِرُوْا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ رَسَلم اَسْفِرُوْا بِالْفَ حَبِرِ فَا نِنْهُ اَعْظَمْ لِلْاَجْدِ . (دوا لا ترمنری و ابوداؤد، نسانی )

حضرت را فع بن خریج نے کہا فرمایا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسم نے روستنی میں نماز فجر طبیع و اس ملی اللہ علیہ وسم نے دوستنی میں اس کا پڑھنا بڑا اجر مکھتا ہے۔ (ترندی ، ابوداود ، داری )

مندرج بالا احادیث کے تحت اہل اضاف حضوراکرم صلی الدُّعلیہ وسلم سے حکم کے موافق صیح وقت پرسنت کے مطابق نمازیں اداکرتے ہیں -میج وقت پرسنت کے مطابق نمازیں اداکرتے ہیں -(۲۹) بسوال کیا حضورصلی الدُعلیہ وسلم نے جاروں مذاہب میں حنقی ندہیب کو ترجیح دی

اورلپسندفرما با سب ۽

جواب - بان بالكل تعيك مع حضور صلى الترعليد ولم فعاور مذابب يرحنفي مزبك

اعتراصوب كمصروابات

آ کے نکھتے ہیں دوبارہ میں نے مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی الدُعلیہ کہ کو دیکھا ۔

آب نے مجھے بتایا قرآن و حدیث کی تحقیق کرنے میں سب سے بہتر طریقہ فرسب امام ابو حنیفہ کا بہت بحوسنت معووف (احادیث) سے مطابق سب ۔ (فیوص الحرمین صفحہ ۱۸)

آگے شاہ صاحب اور کے بر فراتے ہیں کہ مجھے دکھان دیا کہ حنفی مذہب میں ایک بیتر غامص لیعنی پوسٹیدہ واز ہے ۔ اس سے بعد میں ہمیشہ خور کرتا رہا کہ اس میں ستر غامص کیا بہت میں ایک بیتر غامص کے بعد میں ہمیشہ خور کرتا رہا کہ اس میں ستر غامص کیا بعد میں ہمیشہ خور کرتا رہا کہ اس میں ستر غامص کیا بعد میں ہمیشہ خور کرتا رہا کہ اس میں ستر غامص کیا بعد میں بندی بتایا گیا کہ حنفی مذہب کو سلطے اس زما مذہب فو قبت برتری ہے ۔ حنفی مذہب کو تدب کو شاہر میں صفحہ ۱۰۵

تمام اکابرین ابن علم اورابل الله اس کی صدا قت کے قائل ہیں کیؤ کہ سائل حضرت شاہ ولی اللہ محدّث قدس سرہ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ ولم سے براہ راست دریا فت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کے تاکہ عام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ کو تھے اس استادات اپنی کتاب فیومن الحرمین میں نقل کئے تاکہ عام کو دیگر مذا بہب بر ترجیح و برتری ہے اور مذمب حضی سنت معروف سے عین مطابق ہے اور عوام پر حنفی مذب کی حقیقت واضح طور سے منکشف بوجائے ۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب نے اپنے نام کے ساتھ الحنفی عدم لا کہ ما کہتے ۔ پائنہ عظیم آباد کے مساحب خاری شریف کا ایک نسسخہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محد کر حت کا دی شریف کا ایک نسسخہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محد اللہ علیہ کے سامنے بڑھا گیا تھا ۔ اس برشاہ صاحب موصوت نے اپنے قام سے اجانت درج کی ہے جو اپنے شاگرد رسند پرشے محد بن بیر محت باکر وی اللہ علیہ تھا کہ ایک تو اس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف کھا گیا تھا ۔ حب انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف تو اس

كتبه بيد لا الفقير الى دحمة الله الكريم الودود ولى الله احمد بن عبد الرّحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفا الله عنه وعنهم و البحقه و اباهم با سلا فهم الصالحين العمدى عفا الله عنه وعنهم و العقدى عقيدة الصوفى طريقة الحنفى عسم لا نسبًا الدهلوى وطنًا الا شعرى عقيدة الصوفى طريقة الحنفى عسم لا

الشانعى تدريسًا خادم التفسيروا لحديث والفقه والعربية والكلام وكفي كل ذالك تصانيف والحمد لله اولا والخرّاد ظاهرًا وباطنًا دى الجلال والاكرام.

اس کے شیعے شاہ رفیع الدین صاحب دہوی رحمۃ الشرعلیہ کے دستخط ان الفاظ سی، لاشك ان هذا التحرير بيد والدى المحترم

ستتبهالفقير فمتررفهيع الترمن

یعتی والدمحرم کاس تخرمیر می کوئی شک نہیں سیدان سے ما تھرکی ہی کھی ہوتی ہے اس سنخديرايك تحريم اوريمي مي سي البست بوتاب كما طان شاه ني ايك عالم محذ ناصح رحمة التدعليه كومكم كياكه أس سخه كوادل تا آخر مشكل يعنى بم شكل نقل كردو ابنول لي ايسابي كيا- (ازمنقول مقدمة الخيرالكترصفيه ٩)

د میر حضرت شاه صاحب موصوت تکھتے ہی کہ وہ حنفی غرب جس کا ما خذ حصرت ابنِ مسعود المسعود الرحصرية على مع فيصله من "

( حجيت التراليالغب صفحه ٢٢١)

إدرحصرت شاه صأحب موصوف أبيت نام كمسائكه فخسريه الحنفي عَلَّا لَيْصِة حَصِه اوراسينے كونقة كاخارم تخريركرك اور فرماتے : -

عرضنی دسول الله صلی الله علیہ حضور صلی التعلیہ کے سم نے تھے بتلایا کہ بے شک مربب حنفی زیادہ فتوش کوار ببتروامسته بعدوسرے داستوں سے اورموانق سنت محسب (فيوص الحرزن ا الدسراجيدي سيكدامام شانعي فرماتي كرسب نوك فقرمي امام الوحنيفه ك اولادين اوراسى واسط يهكهاعلم اعد يعصقه بن - معات الوحنيفه كوسط اوراكي مِن شريك مِن ورمز مديقه صيل مقدم الكينه مداقت مي لاحظه فزماني .

وكسكمران في المنهب الحنفي طريقه ايتقه عى اوفق الطرق بالسنة المعروفة اللتى جمعت ونصيحت في زماني وفى السراجيه قال الشافعي وحمهم الله الناس كالمعرعيال الج حنيفة نى الفقه ولهذا قيلسلم لابى حنيفة سبعة اشمان العالم (انتھی ہ

(۳۰) سوال بعض غرمقلد كيت بي كدام الوضيفة دين من قياس كرت تصراور تربعيت من قیاس کامنعہ یعض کا قول ہے اول من قاس ابلیس بعنی اوّل جس نے قیاس کیا وہ البیس مقااس لئے دین کی بات میں قیاس ریادرست نہیں و

جواب - شریعت می قیاس مارزے حضور ملی الدعلیہ وسلم کے زمان میں جی صحاب كرام قياس كريم عمل كرتے تھے۔ مديث مي آ ماسے د- المناق الانمرية اجنب المناق المناق المناق المنبي المناق المنبي على المنبي على المنبي على المنبي على المناق المناق

محضرت کل دق سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص کو مہانے کی حاجت ہوگئی اس فے می حاجت ہوگئی اس فے می حاجت ہوگئی اس فے ممار میں الدعلیہ وہ محضور صلی الدعلیہ وہ می موا مربوا اوراس تصد کا ذکر کیا ہے۔ آب سے ایت اور فرا یا تو نے تھیک کیا بھرا کی دوسر سے خص کواسی طرح ہمانے کی حاجت ہوگئی اس فی محمد کواسی طرح ہمانے کی حاجت ہوگئی اس فی میم کرکے نماز برط صلی و کھروہ آپ کی اس فی میم کرکے نماز برط صلی و کھروہ آپ کی

عند أن المرابط المرابط المرابط المن المرابط المن المرابط المن المرابط المن المرابط والمنطق المنطق ا

المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم الم

صنرت عروبن عاص فرات بین که مجه کو عزوه فرات بین که مجه کو عزوه فرات السلاس کے سفریں ایک مفری کی رات میں احتلام ہوگیا اور پھرکوا ندسینہ ہوا کہ اگر فسل کہ در انگا تو شابد بلاک ہوجاؤں گا میں نے تیم کرکے اپنے ہم اہمیوں کو سے کی نماذ پڑھادی ان وگوں نے حصوصلی الدیملیدو کم پڑھادی ان وگوں نے حصوصلی الدیملیدو کم نے جاس قصہ کا ذکر کیا آپ نے فروایا اسے عمروتم فیصابت کی حالت میں توگوں کو نماذ پڑھادی اس پر مجھے جوام رائع تھا اس کی اطلاع دیری اور عرض کیا کہ میں نے پروردگاد کو یہ فرملتے اور عرض کیا کہ میں نے پروردگاد کو یہ فرملتے مناکہ اپنی جانوں کو قبل نہ کرو بیشک می اطلاع دیری احت میں اور کھر کھی نہ فرمایا تعدیل میں بڑھے اور کھر کھی نہ فرمایا تعدیل میں بڑھے اور کھر کھی نہ فرمایا اللہ علیہ وہم بان ہے ۔ یہ سن کرحضور میال لا

عن عمروبن العاص قال احتامت في ليلة باردة في غزوة في المناف المنا

یه حدیث بھی قیاس واجتها در محجوازی دلالت کرتی ہے ۔ حصور سی الله علیہ وسم کے دریافت کرنے ہے حصور سی الله علیہ وسم کے دریافت کرنے پر حصرت عمروبن العاص نے جوابیخ قیاس واجتها دیراستدلال بیش کیا اس کوسن کرآپ نے تیسم فرایا اور اس کوجائز قرار دیا ۔ اگر جائز نہوتا تو آپ ان کو اس قیاس واجتها دکر نے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسان فرمایا ۔ حدریت سوم : ۔ قیاس واجتها دکر نے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیسان فرمایا ۔ حدریت سوم : ۔ عدرت الوسعید غدری فرمانے بی کروشنس عکن آگا کہ تسعد کی دوست الوسعید غدری فرمانے بی کروشنس

والوداوَدنسانيَ دارمي)

عَنُ أَنَى سَعِيدِ فِالحَكُرِيِّ قَالَ خَرَجُ الْآنِ فِى سَفَدٍ فَحَضَرَمِت خَرَجُ الْآنِ فِى سَفَدٍ فَحَضَرَمِت الصَّلْوَة وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءٌ فَتَيَمَةَاصَعِيدًا الصَّلْوَة وَلَيْسَ مَعَهُمَامَاءٌ فَتَيَمَة اصَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَيا ثُمُّ وَجَدَا الْمَاءُ فِي الْوَقُبِ طَلِيبًا فَصَلَيا ثُمُّ الصَّلُوة بِوُضُوعِ فَلَيْع الْمَاءُ فِي الْوَقْبِ فَاعَادُا حَدُ هُمَا الصَّلُوة بِوُضُوعِ فَاعَادُا حَدُ هُمَا الصَّلُوة بِوُضُوعِ وَلَكُم يُعِدِ الْمَا حَدُ هُمَا الصَّلُوة بِوُضُوعِ وَلَكُم يُعِدِ اللَّاحِ فَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا لَهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم صَلَيْهِ اللهِ فَقَالَ لِلَّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم مَنْ اللهِ اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم وَلَا اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم وَلَا اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم وَلَكُم اللهِ اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَذَكُم اللهِ اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَكُونَ اللهِ اللهِ فَقَالَ لِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( دواه ابودادُد والنسائي)

اس حدیث یس بھی واضح ہے کہ ان دونوں صحابہ نے اس واقعہ میں قیاس برعمل کیا اور رسول الند صلی اللہ علیہ کہ سے کہ ان دونوں صحابہ نے اس کے قیاس برعمل کیا اور رسول الند صلی النہ علیہ کو سے کم سے کم ملامت نہیں فرمانی ادرکسی کو یہ نہ فرمانی کہ تو نے قیاس کا جواز تماست ہے ۔
کیوں کیا بس اس حدیث سے بھی قیاس کا جواز تماست ہے ۔

(۳۱) سوال بعض غیرمقلز کہتے ہیں کہ معنور صلی الدُعلیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں تقلید منہ تھی اس لئے برعت ہے ؟

جواب - ان کاب کہنا بالکل غاظ ہے جین ورسلی اللہ عندر کو ان میں ہے تر مانہ میں ہے تعلید یتے تھے۔

امودین پر پرسے رواست ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاذرت مالا عنہ ہمالیے بہاں تعلیم کنندہ احکام دین اورحاکم بن کر ہے۔ ہم نے ان سے در یا فت کیا کہ ایک شخص مرگیا اوراس نے ایک بیٹی اورائی بن وارٹ جھوڑی ہے۔ حضرت معادی نے فرایا وارٹ جھوڑی ہے۔ حضرت معادی نے فرایا

عن الاسود بن يريد قال اتانا معاذ بالبمن معلما وامسيرا فكستُلْنَاهُ عَنْ رحيل وقي وترك إينة واحتافقضى توفى وترك إينة واحتافقضى للابنة بالنصف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم

تصف بینی کے لئے اور نصف بہن کے لئے میں میں میں اللہ علیہ وہم میں اللہ علیہ وہم زندہ تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور

اخرجه البخارى دهدا لفظه والبوداؤد -

الوراؤر نے۔

اس حدیت سے معلوم ہوا کہ رسول الدّ ملی الله علیہ کے زمانہ مبارک میں تقلیر جاری تھی تھی۔ کہتے ہیں سے کہتے ہیں سی کا قول محض اس حسن طن پر مان لینا کہ مید دلیل سے موافق بتلائے گااس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ہی تقلید مہاس میں سائل نے دلیل دریا فنت نہ کی محض ان کے دنیدار اور متقی ہونے کے اعتماد پر قبول کر لیا اسی کانام تقلید مہے ۔ اس سے جواز تقلید حضور ملی اللہ علیہ دسلم کا ہمیات میں نابت ہوگیا۔ دوسری حدیث : -

حصرت الومريرة فرملت بين كرحصنور ملى الترعليد في المرسل خص ملى الترعليد ولم في ارشاد فرما ياكر بست خص في المساد فرما ياكر بست خص في المراكمة على المراكمة على المراكمة على المراكمة على المراكمة المراكمة

عن ابی شریرة قال قال رسول الله علیه وسلم مدن افستی الله علیه وسلم مدن افستی بغیر علم کان اشه معلی مدن افت داود الحد در دواه ابوداود)

اس حدیث میں تقلید بالکل واضح ہے اگر تقلید جائز ہوتی توفق و دینے والے کو گنامگار ہونے میں تخصیص ہوتی بلکہ دونوں گنہگار ہوتے اگر دلیل معلوم کرناصروری ہوتا تو لیکن عوام کو دلیل معلوم کرناصر دری نہیں اس لئے غلط بتا نے والے کو گنہگار تھی اور نہ دیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنہگار فر ماتے جب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل تعقیق نہ کرنے کے عاصی نہیں تھیں رایا تو جواز تقلید یقینا ثابت ہوگیا۔ تیسری صدیث:

حضرت سالم فرمات بن کرد این مرا این عرا این عرا این عرا این مرا کرد یا فقت کیا کرد ی شف کا دوم رست معفادی ما دوم رست معفادی دا جب ہے اور صاحب حق اس قرصه میں سے ایک نشرط بر کھیے کم لینے برآ مادہ ہے

عن رجل یکون نه الدین علی رجل الی اجل فیضع عنه صاحب رجل الی اجل فیضع عنه صاحب الحق لیعجل الدین فکره دّ الله و نهی عنه احرجه مالك

کہ اس میعاد بعنی وقت مقررہ سے پہلے اس کا دین ادا کردے تو آپ نے اس کولپسندنہ فرایا اور منع کردیا ۔ ردا بیت کیا اس کو مالک ہے۔

اسمسئد جزئية من كوئى حدمت مرفوع صرت ممنقول نہيں اس لئے ابن عمر خاپنے اپنے منقول نہيں اس لئے ابن عمر خاپنے تياس سے اس كو منع كرديا اوراس دين ميں كمى كرنے كوئيسند منہ فرمايا اورسائل نے دلسيدل معلوم مذكى اور اس كو تبول كرئيا يہ قبول كرنا ما ننا تقليد ہے اور حصرت ابن عمر كا دليل بيان مذكر نا خود تقليد كو جائز قرار ديتا ہے ان كے فعل سے قياس و تقليد دولؤں كا جواز نا بت ہوگيا۔

اورحديث ملاحظه مو:-

عن مالك انه بلغه ان عر دضى الله عنه سئل فى دجى اسلف طعاماعلى ان يعطيه اياكا فى بلد آخوفكره ذلك عمر وقال فاين كواء الحمل .

حضرت امام مالک سے دوا بت ہے ان کوریز خبر بنہ بچی کہ حضرت عمر منسے ایک خص کے مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس شرط پرکسی کو قرص دیا ہے کہ دہ تحف اس کو دوسر سے شہر میں ادا کر سے چھزت عمر ہے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ کرائی بادم دواری کہاں گیا ۔

اس مسکد جزئیہ میں کوئی حدیث مرفوع صریح مردی مذھی اس کے اس کا جواب قیاس سے دیا اور چھا اور برون دلیل قیاس سے دیا اور چھا اور برون دلیل معلوم کئے سائل نے بوجھا اور برون دلیل معلوم کئے سائل نے قبول کرلیا۔ بس بہی تقلید ہے اور اس سے ہی قیاس وا جہاد بالکل واضح اور تا بہت سے دلائل وحدیثیں ہمیں مگراس وقت صرف اس برہی اکتفا واضح اور تا بہول .

## عيمقلرن كماعتراضول كمعالات

بعض حصرات سوال کرتے ہیں کہ حنفی تکبیر تحریب سے وقت کا لوں یک اِتھا تھاتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے ؟

ماں مار ملاحظہ ہو . یہ صربیت جومت کوہ شراعیت کی پہلی ملدصفحہ ۱۳۲۸ میں ہے۔

مالک این جویرت فرماتے ہیں کہ رسول للہ اسلی این جویرت فرماتے ہیں کہ رسول للہ اسلی اللہ علیہ وہم جب تکبیرا ولی کہتے تو اپنے دونوں مولان کی لو تک اٹھاتے اور لیک ردامیت میں ہے یہاں تک کہ اپنے دونوں کا تھوں کو اٹھاتے کہ دونوں کا نوں کی لووں کے مائیر ہوجاتے ۔ ( بخاری وسلم ) مشکوہ کے الاقدیر اسلیم مشکوہ کے صفحہ اہ ۲ میں اور فتح القدیر ادر جا مع الاصول اور تیسرالوصول میں ہے داکھا نبی دا کی این مجرفرماتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا نبی دا کی اللہ علیہ کے الم کو جب کھڑے ہوئے

عَن مَالِثِ بَنِ الحُويُرِثِ الْهُ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْهُ وَسَيْهِ الْهُ وَنِي وَهِمَا أَذُ نَيْهِ مِسَاءً وَ نَيْهِ الْهُ وَلَيْهِ مَسَّاهِ وَالْهُ وَلَيْهِ مَسَّافٍ وَاللهِ هُولُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْهُ وَلِي وَلِي وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي وَلِي وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي وَلَيْهُ وَلِي وَلَيْهُ وَلَا مِنْ وَلَيْهُ وَلَا مِنْ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَالْمُ اللهُ وَلَا وَلَيْهُ وَلَا مِنْ فَالْمُعُلِى وَلَيْهِ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلِي وَلِي وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مُؤْلِقُوا لَيْهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ فَالْمُعُلِقُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ فَالْمُ وَلَا مِنْ فَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ فَلَاهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ فَا مُنْ مِنْ فَالْمُوالِ وَلَا مِنْ فَالْمُؤْمِ وَلَيْكُولُولُوا مِنْ فَالْمُولُولُ وَلَا مِنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَالْمُولُولُ وَلَا مِنْ فَالْمُؤْمِلُ وَلَا مُنْ فَالْمُلِلِي فَا مُنْ فَالْمُلِقُلُولُهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَلَا مِنْ فَا مُنْكُلُولُولُ مُلْمُ أَلِي مُنْ

النُّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قَامَ

نمازكوا تفائية اين باتديبال كك موندهوں کے برابر موتے اور لینے انگوکھوں کو اینے کالوں کے برابرکیا کھرنگبیر کہی ۔ ایک اورروایت میں ہے کداٹھاتے تھے ايينے انگو تھے اپنے کانوں کی لونک

حضورصلى التدعليه وسلم في فرما ياكر ببينك تين

چزیں پیمروں کی سنت میں سے ہی اوران

يس سعنان كے تنجيد دائي التحركا الي

إِنَّى الصَّاوْةِ رَفْعَ يَدَيدِ حَتَّى كَانْتَا بجبال مِنكَبيّه وحَادَى إِبْهَامَيه ا المَا الله الله المعادد الله المعادد المراد المرا وَ فِي رِوَا يَدِ لَكُ يَرُ فَعُ إِبْهَا مَيْهِ إلى شُحُمَةِ أَذَنَيْهِ -

اوراسي مضمون كى من بند برايه اور كافي اور تبنين الحقائق اور لمعاة التنقيج اور ء رارائق میں ہے لیکن مضمون میں مجھا ختلاف ہے طوالت کے خوف سے ہرایک گاب كى مارت بالتفصيل نہس لكھي كئي -

سوال ساحنفي حصرات جوناف كم نيجي باته بالدهنة بين اس بركياد لسيل

جواب: تيسيرالوصول كيصفحه ٢١٦ روا مت ہے ابی جمیفہ سے کہ حضرت علی عَنْ أَبِي مُجَعَيْقُةُ إِنَّ عليَّاهُ نے وزمایا نمازمین ناف کے سیجے باتھ تَالَ السُّنَّةُ وَضُعُ الكُفِّ فِي الصَّالُوةِ باندهنا سنت سبح -

وَ يَضِعُهَا تَحْتَ السُّرَّةِ احْرِجِهِ

ادر احمد اور ابوداؤد اور دارقطنی اور ببیقی کی روابیت میں سے کہ حضرت علی سنے

فرمايا . السُّنَّةُ وضع الكفِّ عَلَى الكفِّ مَا زِينَ نَافَ كَ يَحِيهِ الْحَدْيِرِ الْمُعْلَاكُمُ الكفِّ مِنْ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الكفِّ مِنْ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ اللْمُعِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ اللّهِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْل تحت السُرَّة

ا ورمانیه اور تجرار الق اور کفایه اور خاید اور نهاید اور کافی مین مجی اسی مضمون کی حدیث ب ـ صرف إلفاظ مين اختلاف بها درمعني مين انفاق ب -

بحراً لِمَا أَنِي مِن سِهِ : - عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهُ قَالَ ثُلَثُ مِنْ سُنِّنِ الْكُرْسَلِيْنَ وَذَكْرَ مِن مُجَمَّاتِهَا وَضَعُ الْيُمُكِي عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَتَ السُّرَّةَ .

ہاتھ پردکھنا تھی ہے۔ سوال سلاحنفي جو بكادكر نمازين تسم التدنيين برصن بكر مسته برصت بن اس ك

جواب : مشكوة شريف صفحه ۲۲۰ ميس مدست سه: -

عَنْ أَنْسُ أَنَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَارَكَانُوا يَفْتُنْجُونَ الصَّلَوٰةَ بِٱلۡحَكُمُ لَٰ لِلَّهِ رُبِّ الْعُلَمِيْنَ - احرجه مسلم

متھے۔ (روایت کیااس کوسلم نے) اورتیسیرالوصول کےصفحہ ۲۱۸ میں حضرت انس سے روابیت ہے۔

عَنُ اَسُسُ قال صَلَّيْتُ مُسِعَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكُر وعُمَرَ وَعُتُمَانَ فَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا مِنْهُ مُركِفَرَءُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُ بِنَ

الزّحِيم انحرجته السنة

بَیان کیا اس کو بخاری اور مسلم اور تر مزی اور ابوداؤد اور مالک اورنسائی نے اور کافی میں ہے۔

قَوْلُكُ عَلَيْهِ السلَامِ ثللتَ يَخْفِيُهِنَ الْإِمَامُ السَّعُودُ وَالتَّسْمِيُّهُ

وَدَا مِي إِبْنُ مسعودٍ دَخِي اللّهُ عَنْ لَمُ مُنَاجِهَ رَرُسُولُ اللَّهُ صَلَى لَكُ عليه وَسُلَّمَ بِالنَّسْمِيَةِ فِئ صسَاوَةٍ

دوا بیت بیع حصرت انس سے کہ میں سنے تماز يرصى نبى صلى الدّعليه وللم ا ورا بو بكراور عرفن اورعثمان كمسائقه أن مس سيمي نے کسی کولبسم الله الرحمان الرحيم بر صفتے

حصرت الس رصى التدعنه فرمات بين كه نبي ملى

التدعليهوكم ادرحضرت الومكرم اورحصرت عمرت

نماز كوالجدللدرت الغلمين سي شرمع ذماتي

نہیں سنا ۔

حضورصلى التدعليات المسف فرما الا چیزی ہیں جن کوا مام آہستہ کہے گا بعود اورنسميه اورآمين -

اور روا بیت کیا ابن مسعود انے کررسول التدصلى التدعليه وسلم في سبم التدكوفرص تمازيس بكار كرسبين يرها .

ا در شرح مختصر الوقاير مين ملاعلى قارى سے دواميت ہے: ـ

وَفِي لَفْطٍ مُسْلِمٍ فكالوا يَسْتَفَتِحُونَ الْقِدَأُ كَا بِالْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْطُلَمِيْنَ لَا يَذُ كُرُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ إِنْ الرَّحِيمِ وَ فِي دِوَائِيةٍ فَلَ ثَمرِ اَسْمَعُ اَحَدُمْ مِنْهُمُ يَجُهُ رُبِسِمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيمِ وراه النسائي ودارقطني واحمدوابن حبان ككانوا لا يَجْهَرُونَ بِيِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ إِن الرَّحِيمِ وَفِي آثا والطحاوي ومعجم الطبراني وحلية اين تعيم اور

ادرمسلم مىعبارت مى بداصحاب نبى صلى الشرعليه وللم نمازكوا لحد الشرب الخامين كے ساتھ شروع كريتے تھے ۔ نسم الدارجي الرحيم زودسيع مذكيق تقعدا ودايك دواميت مں ہے کہ میں نے ان میں سے کسی کو کیا رکر بسم التدارجن الرحيم يرصق بوت نبس سنااور دوايت كيااس كونسالي اورداد قطني ادراحد اورابن حبان في كرنبي يكاركر وهصيم الد الرحمن الرحيم ادرآ تارطهاوي اورمعم طبراني

مختصرابن خزبمة فكالنُّوا يُسِرَّوْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيمِ -

اورحلية ابن نعيما ورمختصرابن خزيمه بس ب كداصى بنى صلى التدعليه ولم تسم الدارم أن الرحيم آسسة كيت شف .

روایت کی طحادی نے ابن عباس سے کہنی صلی الشرائر میں الشرائر میں الشرائر میں الشرائر میں الشرائر میں کو کی است کے وفایت ایمان کے دوفایت کے دوفایت کے دوفایت ایمان کے دوفایت کے د

سُوال ؛ حنفی توگ جو نماز میں آمین پکارکر نہیں پڑھے اس کی کیا دلیل سے ؟ جواب ؛ دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مشدرک میں جو حدمیث کی معتبر اور

مشہورکتابیں ہیں تکھاہیے:-عن واٹیل انک صلی الله عکیہ وَسَلَّمَ كَمَّا بَلَعُ عَيْرِالْكَمَ غَضُوبِ عَلَيْهِ مَرَوَحَ لَا الضَّالِيْنَ قَالَ المِستِينَ عَلَيْهِ مَرَوَحَ لَا الضَّالِيْنَ قَالَ المِستِينَ وَاخْدَفَى بِهَا صَوْقَتَ : رواه احمد وابوداؤد

علبه وللالصالين على منتجة غير المغضوب عليهم ولاالضالين عك توالمبن كو بوشيده كهااين سوازكو يوست يده كيا.

روابيت به واش سيك كم تحقيق نبي صلى الله

الوقايهمين مصنفت سيعيدالرزاق محدمث سمه اورمجرالائق مي ابن ابي سنتيبه سيه

ابرا بهم تخعی کی روایت کو لکھا ہے۔ قال اَدُ کَعَ یَخْفِیْهِنَ اَلْاِمَامُ اَلتَّعَوَّدُ وَ بِہْمِ اللّٰہِ وَاللّٰهُ ثَمَرُدَبَنَا لَكَ الْتَعَدُّدُ وَ بِہْمِ اللّٰہِ وَاللّٰهُ ثَمَرُدَبَنَا

قرمایا که جارجیزی بی که ان کواماً بلوشیده کیسے - اعوذ بالنداور سیم الندا در اللهم ربنا نکسه الحدادر آمین -

اور نتبنج عبدالحق محترث دمہوئ نے مشکوہ شریف کی شرح عربی اورشرح سفرالسعادت

میں تکھا ہے۔

دوایت ہے عمر بن الخطائ سے تحقیق فرمایا
ہوں نے کہ پوست یدہ پڑھے کا امام جارجین الحوذ باللہ وسم اللہ اور آبین اور سبحانک اللہم ،
الاز براللہ بن سعود سم اللہ اور آبین اور سبحانک اللہم ،
الرز براللہ بن مسعود سم عبداللہ بن مسعود کی دوایت ہے ہوایہ میں کھی ہے عبداللہ بن مسعود کی دوایت سمے جارجین میں کہ پوست یدہ کہے اُن کوا ما اور بیان کیا ان میں سے اعوذ باللہ اور بیم اللہ اور آبین ،

اور تخريج احادميث الهدايه اور فتح القدميم مسيكها حمدا ور الوداو واورطيالسي ادرابولعلی اور طبرانی اور دارقطنی اور حاکم نے روایت کی وائن سے اور اس نے اپنے باب سے۔

إنتخ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـكَّمَا الطَّاَلِيْنَ قَالَ امِسِيْنَ وَانْحُفَى بِهَا

بَلْغَ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا صَوْتُهُ -

عَنْ عَلْقَمَةً بِنُ وائل عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَزَاءُ غُيُرالْمُغَضُوبِ عَلَيْهِمُ وَكَلَّ الطَّالِيْنَ فَقَالُ آمِينَنَ وَخَفَضَ بِهَا صُنُوتُكُ (مَرْمِدْي)

كَالُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تُدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا الْحَ

جو جلًا كربلندا وازسے يكارو كے تووہ

أدعوا زنكمر تكضرعا وخفية نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَبْلِ أَلُورِيْدِ

كإذًا سَأَتُلَكَ عِبَادِى عَسِبَى فُإِ لِمَىٰ قَرِيْتِ .

تحقيق حضرت ببغيرخدا صلى الدعليه دلم حب ينجت غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين تک فرماتے آین اور پوسٹ میرہ کرتے اس مع سائفه این آواز کو.

حضريت علقمه بن وائل البين والدسي روابت كريت بي كرسول التصلى التدعلية سلم في غيرا لمغضوب عليهم ولاالضالين يره صركبيت آوازسے آین فرائی . دوابیت کیا اس کو

حضورصلى الدعليهولم نے فرماياتم كسى برك یا غاشب کونہیں پکاریتے ہو۔

مست كا اورا مسته كونهين سنے كا . پرورد كارعالم کا ارشادیے:۔

ابينے دب كوعاجزى سے اور بوشيدہ ہم اُن کی شہ دگ سے بھی قریب ہیں۔

ميرك بندك حبب آب سے ميرےمتعلق سوال كرين توان سے كہدد يجيئے ميں ان سے

سوال:- حديث من آيا معصور صلى التعلير وسلم نے ارستاد فرمايا:-

حصنورصلى الترعليه وسلم ينرفرمايا جب امام غيرا لمغضوب عليهم ولاالضائين كبي توتم مجى آمين كهو جوشخص قرشتوں كے موافق کہے گااس سمے پہلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گھے ۔

قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَسِيرٍ المُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِسِينَ فَقُولُوا المِسِينَ فَإِنَّاهُ مُنْ وَافْقَ قُوْلُهُ قُوْلُ الْمُلْتِكِكِ غُفِرَلُهُ مَا تَقَكَّمُ مِنْ ذُ نَبِهِ ـ جب حديث سے آمين كينے كاحكم مندا سے تو عبركيوں نهمين ؟

جواب :-حصورصى الدّعليه وسلم نے آئى بند آزارسے كينے كوتونيس فر مايا اس ميں زورسے بند آوازسے کینے کاکہاں حکم سے اگرفقولوا کا مطلب زورسے کینے کا لیستے ہیں تو يهر سرمقتدى اللَّهُ مُرَّدِيّنًا لَكُ الْحَدَّهُ لُهِى زُورِسِيرَ بِهَا كُرِيكِ يَوْمُدْ جَوِالفَا ظرْمَضُوراكُمْ ك آيس كم منعلق بين وه بى الفاظ الله تَم رُ تُبنًا لَكَ الْحَدَمُ لُ كم لِنَ بِي ملاحظ مون -

عَنُ أَبِي هُ رُيْزِةٌ قَالَ قَالَ حصرت الوسررية فراته بي كحسوصلالله عليهولم في ارشا دفران كرجب امام سمع الله رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لمن تمده كي توتم الأبيم ربنا لك الحدكمو-قَالَ الْاَمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً حبس شخص كأكبنا فرشتون مح كبنے محطابق فَقُولُوا اللَّهُ مِرْزَيْنَا لَكَ الْحَمْدِ كُ ہوگا اس کے پہلے گناہ سب مجشش دیتے فَإِنَّكَ صَنْ دُّا فَىقَ فَتُوكُكُ فَتُولُا

حبائیں گے .

الْمَلْكِكَةِ غُفِرَكَةُ مُا تَعَدَّمُ مِنْ

د بهر ليجية وه بى الفاظ جو آ من كے متعلق تصفے وه بى رئينًا لَك الْحَصْلَ كَمِ متعلق بھی ہیں۔ اگر ان الفاظ سے درسے کہنا مراد ہے تو بھر ہرمقندی امام کے سَمِع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله كالناه والله وكالله وكالكالك الكحمة لا بهى زورس كماكر المعام الك به تو بعرطران وو كيوں بي جس طرح آين يكاركهت بي اسى طرح الله مَر دَبَّتَ الكَ الْحَمَدُ مُ بَعَى بلت مُآواز

بعض علاقول سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ غیرمتلد حصرات اہل احنا ف کی مسبی ول بس بلندا وازبسے آیس کہنااور شور مجانا اختلافی مسائل میں بعن طعن کرنا شرع کردہتے ہیں ۔ اسار اورب در بونے کی حالت میں آپس می جھگڑے اور فساد ، عدالت اور مقدم بازی ننروع موجاتی سبے عطرفین کا بزار باروبیہ برباد بوجاتا ہے ایسی باتوں کوسن کرسخت ریج اورانسوس ہوتا۔ طرفین کا آپس میں جھگڑا ضاد کرناسخت نادانی اور جماقت ہے۔ حضوصلىالتُدعليهُ وتم نع ببيت التُدشريف كوابراسيى بنياد برقائم كريق سحاداده كوبخون فتنه ترك كرديا تقاء

مصرت امام حسن رصى الترتعالى عندامير معا وتيكي حق مين جامزين خلافت عظلي سے بنوف فقنہ وفیاد دست بردار ہو گئتے . میکن غیر مقلدین اہل احناف کی مسجد میں ملند آوازسے آبن كينے كوترك بني كرسكتے - داڑھى منڈاكر حضور اكرم صلى الله عليہ كى سنت كے خلاف اور حكم عدولى كرسكتے ہيں ليكن احناف كى مسمديس آيں آہسندنہيں كہدسكتے اہل احداث کے بزرگوں کی توبین کرنے اور ان کولعن طعن کرنے سے باز بیس رہ سکتے۔

سوال: كياتقليركرناشرك به ؟ تقليد كس كميتين ؟

جواب : - تقلیدگامهوم ادر مطلب کسی کی بیروی کرناکسی کومتقی برمیرگارد بناله عالم بیمی کرسکت او انسان اور دوسرے جانوروں پی فرق ہی ہیہ ہے کہ انسان کو تحبر بدسے جو باتیں کرسکت او انسان اور دوسرے جانوروں پی فرق ہی ہیہ ہے کہ انسان کو تحبر بدسے جو باتیں اجھی تا بت ہوجاتی ہیں وہ ان کی تقلید کرتا ہے جانوروں کی طرح سبھدار انسان بدیا کی نہیں کرتا کہ بس کا جو جی جا باٹھالیا اجھی تا بالم بالم بالم بالم انسان ہو جی جا باٹھالیا می وہ اسی تقلید کی بدولت ہی حاصل کرتا ہے وہ اسی تقلید کی بدولت ہی حاصل کرتا ہے وہ اسی تقلید کی بدولت ہی حاصل کرتا ہے ۔ دوسرول کو دیکھر کر ہی سے سیکھتا ہے ہی کم انسان ہو کہ بہنا اور خان کی مسیکھتا ہے ہی کھانا پینا ۔ اُٹھی کسی کو کی انسان کھلا تقلید کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے ایک انسان کو جس نے کھی کسی کو کی انسان کو جس ہو کے بغیر کیسے کی ممل ترکیب پورا طریق سکھا دیجئی کہی کسی دوسرے شخص کو کمی ترکیب پورا طریق سکھا دیجئی ۔ کہی کسی دوسرے شخص کو کمی نیز بڑھیے نہ دیکھے اس کی تقلید کے بغیر کیسے کی ممل ترکیب پورا طریق سکھا دیجئی ۔ ناز بڑھی نے کہی نیز بڑھی نے کہی نہیں جاسکتا ۔ ہاں بہی خور کیا ہی نہیں جاسکتا ۔ ہاں بھروری خور کا امکان نہ ہو ۔ خاص طور برکیا ہی نہیں جاسکتا ۔ ہاں بھروری ہی میں اسی احتیا طاور بھی صور دری ہے جو لوگ اپنے کو غیر مقلد کہتے ہی وہ ہی تقلید کرتے ہی وہ ہی تقلید کرتے ہیں وہ ہی تقلید کرتے ہی وہ ہی تقلید کرتے ہیں وہ ہی تقلید کرتے ہی وہ کی تقلید کرتے ہیں وہ ہی تقلید کرتے ہیں کرتے ہیں

غیرمقلد حضرات ہزار دل بہلانے کو کہتے رہیں کہ ہم دینی انحکام ہیں براہ راست احادیث برعمل کرتے ہیں ۔کسی انسان کی تقلید نہیں کرتے لیکن آپ ذراغور کیجئے تو صاف معلوم ہوجائیگا کہ اس انکار کے باو توروہ تقلید کرتے ہیں اور اتنی ہی تقلید کرتے ہیں جتنی کہ مقلب رحضرات

كريسك بين -

آب کو معلوم سے قرآن کریم عربی ذبان ہیں ہے اور احادیث رسول بھی عربی زبان یس بی مولوی نے یس بی ۔ اور عربی ذبان ی تعلیم حاصل کئے بغیراحاد ببث کو بھنا ممکن ہی نہیں ۔ ایک مولوی نے آب کو ایک حدمیث سناکر بتایا کہ اس کے یہ معنیٰ ہیں ۔ آب نے تسلیم کردیا لیکن یہ کیا عزوری ہے کہ اس نے حدمیث کا ترجمہ جے کیا ہے ۔ آب عربی سے ناوا قفت ہیں ۔ اگر ایک عربی دان آب سے یہ کہدے (صرب ) سے معنیٰ بھاگنا ہے ۔ اور ( حَامِبَا ) کے معنیٰ تصربی کو کوئا ہے توکیا یہ درست ہوگا ہرگذ نہیں ۔ حالا نکہ " فریس سے یہ کہ اس نے مادا ۔ " حَامِبَا " کے معنیٰ ہیں اُس نے مادا ۔ " حَامِبَا " کے معنیٰ ہیں تیز آ ندھی جس میں کنکر ہوا کے ساتھ برستے ہوں ۔

بھر یہ مان بھی لیحیے کہ ایک غیر مقلد پوری دیا نت داری سے ساتھ اپنے علم سے

مطابق آپ کوکسی حدمیث کاصیحے ترجمہ ہی بتا آ ہے ۔ لیکن یہ کیا صروری ہے کہ اس نے جو ترجہ کیا ہو و ہی صیحے مبو ۔ انسان سے بجول بھی تو حمکن ہے ۔

آب نے مرارس میں دی بھا ہوگا کہ یہ علماء کرام امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں جس سے نابت ہو تاہے کہ یہ صرور مطلب بیان کرنے میں علمی کرتے ہیں تو اب جو آب بیردی کرد ہے ہیں در انسل حد بیث کی نہیں بلکداس مولوی کی تقلید کرد ہے ہیں جس نے آپ کو ترجہ کرکے سنایا اور یہ بھی مکن ہے کہ اس کے ترجہ میں غلطی ہوتی ہو۔ بھراگر آ پ عربی سے واقف ہیں تو بھر بھی یہ کیا صروری ہے کہ آپ نے سامنے بیان کیا وہ بھا استاد سے پڑھا وہ درست ہی ہے اُس نے میں حدیث کا بوطلب آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہی آپ نے تسلیم کیا خواہ وہ مطلب میے تھا یا غلط ایسی صورت میں بھی آپ حدیث پرعمل نہیں کہتے بلکہ استاد کے بتائے ہوئے مغہوم پرعمل کرتے ہیں ، بالفاظ دیگر استاد کی تقلید کرتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے سے مغہوم پرعمل کرتے ہیں ، بالفاظ دیگر استاد کی تعقید کرتے ہیں اور زبان سے آپ تقلید کا انکار کرتے ہیں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے ۔ ایک خواس بھوٹودکو غیر مقلد کہ ہی نہیں ، حالا نکہ یہ بالکل غلط ہے ۔ آپ خود سو چھے کہ یہ کسی قدر غلطی لور مفول ہے وہ سراسرمولانا کی تقلید کرر ہا ہے ۔ وہ اس اسرمولانا کی تقلید کرر ہا ہے ۔ وہ اس اسرمولانا کی تقلید کرر ہا ہے اور اندھی تقلید کرر ہا ہے ۔

میرتین حضرات نے احاد بیٹ کوسیجے وضعیف بتایا ، حالانکہ وہ بھی بشریکھے ، آپ نے محد تبن شیمے فرمان کی تقلید کی اور محد ثنین بھی مقلد تھے وہ بھی تقلد کریتے تھے ، امام بخاد کا امام شافعی سے مقلد تھے ، اور امام سلم بھی امام شافعی کی تقابید کریتے تھے اور امام نسائی بھی مقلد نھے ، ابوداؤد شافعی یا حنبلی تھے ۔ کتب طبقات میں واضح ہے۔

پھر آپ نے بیر بھی دی بھا ہوگا کہ تود ایک غیر مقلد مولو ہی نے ایک مسئلہ کو ایک طرح بتایا ایکن دوسرے غیر مقلد مولوی نے اسی سئلہ کوکسی اور طرح بتایا . ظاہرہ دونوں میں سے سی ایک کی بات براس میں سے ایک ہی طریقہ درست ہوگا لیکن آپ دونوں میں سے سی ایک کی بات براس لئے عمل سفرہ کر دینتے ہیں کہ دہ اسبتا دوسرے سے زیادہ قابل اور تجربہ کا رہے اب آپ ہی سوچنے کہ آپ نود بھی اور مین دونوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور مینوں کا بہی دونوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور مینوں کا بہی دونی سوچنے کہ آپ نود بھی اور سے دافوں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور مینوں کی سے ہوئے میں کہ ایک اسکا دے براہ داست حدیث پرعمل بیز ہیں حالا نکہ آپ آپ است لئی سے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک مولوی سنبتاً دوسرے سے بتائیں توکسی ایک طریقہ کو آپ اسی لئے اپنی توکسی ایک طریقہ کو آپ اسی لئے اپنی توکسی ایک طریقہ کو آپ اسی کے اپنی اپنی توکسی ایک طریقہ اور مولی سنبتاً دوسرے سے ذیادہ قابل اور ان مولوی ہی ہوئی ہی ہوئی اور ایک میں ہی تعلی ہی ہوئی ایک میں بین ایک مولوی سب سے قابل تجرب کار ذیبین ، ہوشیاد۔ متفی پر مینزگال اور اور مولوی کے جو کو در اور مال کے بر کار ذیبین ، ہوشیاد۔ متفی پر مینزگال اور اور مولوی کے دیوں کی دونوں ، ہوشیاد۔ متفی پر مینزگال اور اور اور مولوی کے دونوں کی دونوں اور مولوی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو کی دونوں کی دونوں

فہیم بھدار تھے اور امام ابو حنیفہ کی یہ تمام خوبیاں ہم نے ہی نہیں بلکہ ان کے ہی ہم عصول یں جوجو عالم تھے ان سب نے بالاتفاق تسلیم کی جس کی تفصیل نحالفین اُحنّا ف اور مقدم ما مُینہ م صداقت و خلف الامام میں ملاخطہ فرمائیں۔

غیر مقلد مولویوں کے آبس سے مسائل میں جواختلافات ہیں بین ان کی مثالیں آب کے سامنے بیش کر تاکہ ایک غیر مقلد مولوی ایک مسئلہ میں کچر کہمّا ہے اور دوسراغیر مقلد مولوی اسی سئلہ میں کچر کہمّا ہے اور دوسراغیر مقلد مولوی اسی سئلہ کو کچے ہتا آہے۔ بلیکن اس وقت کتاب کے طویل ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کرتا ۔ اگر کسی غیر مقلد نہی ہے نے یہ معلوم کیا تو بھر انشاء اللہ تحریر کروں گا ، خلاصہ یہ کہ غیر مقلد حصرات کی یہ خوش نہی ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے ہیں قدم قدم پر تقلید کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں ۔ فیل میں ہم کچے مثالیں درج کرتے ہیں جن سے آب پر واضح ہوجائے گا کہ غیر مقلد مولولی نے کس طرح احادیث کا غلط ترجہ اپنے مطلب کا گھڑ لیا اور بھر غیر مقلد حضرات آنکھیں بند کرکے تقلید کررہے ہیں اور اسی فلط ترجہ کو سیجے کہ کرعمل کرد ہے ہیں ، ملاحظہ فرما سے ج

یا زیادہ سے زیادہ اِقْکُ بِلِکَا فِیْ نَفْسِكُ كَا ترجہ بہ بہوسکتا ہے کہ اس کوا ہے دل ہی دل میں پڑھ (بعنی زبان سے نہ پڑھ ) لیکن غیر مقلد مولوی (اِقْدَ أَ بِلِکَا فِیْ نَفْسِكَ ) کا ترجہ کرتے ہیں ۔ ہیں کہ سورہ فاتحہ ا ہستہ پڑھ لیے بعنی نفسِك کا ترجہ آ ہستہ زبان سے پڑھنے کا کرتے ہیں ۔ حالانکہ اس ترجہ کا کوئی کب ہی نہیں ۔ اس طرح دوسری مدریث میں ہے : ۔

وَالْيَفَذُ أَ اَحَدُ كُمُ مِنِفَاتِحَةِ تَم مَن سے برایک سورہ فائح کواپنی بی اُنود) الکتاب فی نَفْسِه . فی نُفسِه . فی نُفسِه . فی نُفسِه . فی نُفسِه .

اورغیرمقلد موادی اس کا ترجیر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کوآ ہستہ پڑھوجن ا حادیث سے یہ سجلے نقل کے کوآ ہستہ پڑھوجن ا حادیث سے یہ سجلے نقل کئے ہیں ان کی پوری حدیث سجی ملاحظہ فرما میں ۔

عَنُ أَنِي هُ مُرْيَدُونَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن مَرَ مِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن مَرَ مِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن مَرَ مِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَا عَلَاهُ وَا عَلَاهُ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَاهُ وَالْمُعُلِقُوا عِلْمُ عَلَيْهُ وا

إقْد أبِهَا فِي نَفْسِكَ -(رواع مسلم)

کہ ہم لوگ ا مام کئے بھیے ہوتے ہیں . (حضرت ابو ہربرہ نے ) فرمایا د توابنی ذات ہی نمازمیں بعنی نفرد

ہونے کی حالت میں پڑھ ۔

یا زیادہ سے زیادہ اس کے دوسرے بیہ معنیٰ ہو سکتے ہیں کہ اس کو تو اپنے دل میں بڑھ يعنى زبان سے ندپڑھ دل مى دل ميں پڑھ - لفظ فِى نَفْسِلَكَ كا ترجہ ہے اپنى دات ہى = يَا إِنَهُ بِي بِينِ يعنى ول مِن و زبان مع بسترير صنه سم المنظ فَي الستعمال نهس بوتا. آسے اس دولی روایات اور قرآنی آیات سے اچھی طرح سمجھ لیں گے جوکہ ہمارے ترجہ کی

لوگوں کیلئے بھی وہی لیسند کر حوتوا بنی ڈات کیلئے يستدكريت تب يودامسلمان سن كا.

وَ إِنْ جِدَ لِنَّهُ مِنْ مَا تُكِيبُ لِنَفْسِكُ

و أَيْنِينَ أَنْ سِلْفُ كَا ترجه ابنى ذات كم بن ولينى ابنے بن آب يہاں نفسك كا تربيداً وسنة بال كالكاكرة يكفئه. حديث كامطلب بالكل غلط بهوجائے كا .

شایرآب اُن کے ہیجھے اپنی ذات کو ہلاک كردين يرمصرين !

فَلُولُو الْكُونِ لِللَّهِ الْمُعَلِّكُ الْمُسْلَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عيلي الشاريميني -

المان من نفسك كا ترجيد أست دمان سه مكارد يكف كاست كا مطلب

این کتاب (نامرُ اعمال) پڑھ کے آج توتوخود ہی ایناحساب لینے کو کافی ہے " سے اپنے كوانبي كم سائق ركها كيجة جواين رب كاعبار كريتے ہيں" جوكوئى برحالى (برائى) پیش اوسے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے سہے"۔

افرأ كِمَّا بَكَ طَكُطُى مِنْفُسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيبًا - وَاصْبَرْنَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ بِيكُ عُنُونَ وَجُهُمْ مُر وَهِ الصّابِكُ مِنْ سَيَّةٍ فَمِنُ نَفْسِكً.

ان آیات ین بھی نفساک کا ترجدایتی ہی ذات کا ہے۔

دوسرا ترجه نَفْسِك كامم في بي بين دل بي يرهف كاكياب اس كى تائيدى

حسب ذیل آیات واحادیث ملاحظه بهول :-

وَتُنْخُفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُد بِيُهِ

إِذَا جَاكِ فِي نَفْسِكَ شَــُكُنُّ تَحُلُمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا اَعُلُمُ

اورآب چھیائے ہوئے تھے اینے دل میں وہ بالتي جنبس الله ظامر كرف واللب -جس سنے کے کرینے سے تیرے دل میں تردد یا شبہ ہوتواس کو محصور دے۔

توجانتا ہے جومیرے دل میں ہے اور میں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ عَلَاهُمُ الْعُيُوبِ.

وَنَعُلَمُ مِا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُكَ

اوردوسری مدست کھی ملاحظہ ہو: ۔ عَنْ أَنْسِ أَتَّ النَّهِ مَا يَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ فَكُمَّا قَصَىٰ صَلَوْتُهُ اَقَبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِمِ فَقَالَ التَّقُرَءُونَ فَى صَلَوْتِكِمُ وَالْإِمَامُ يَقْرَاءُ فَسَكَتُوا فَقَالِهَا ثُلَاتُ مَرَّات فَقَالَ قَالِكٌ أَدُ قَائِلُونَ إِنَّا لِنفَعَلُ قَالَ وَلَا تَفْعَلُ قَالَ وَلَا تَفْعَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْيَفَّدَأُ احَدُكُمُ بِفَاتِبَحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفُسِتِهِ

نہیں جانما جوتیرے دل میں ہے بیشک تو تھیے ہوئے بھیرول کا جانتے والاسے۔ ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو خیالات

سرتےہیں۔

حضرت النوم سے روا بہت سے کہ آنحفرت صلى الشرعليه وللم فيصحاب كيساته نماز برهمى بجب نمازسے فارغ موسے توآب صحابه كى طرف متوجب موت اور فرما يا كمياتم لوك ابني نمازس تحجه برجصته موجبكه امام تعي طيعتا سيصحاب حيب رہے بہت نے اس بات كويتن مرتب فرمایا توایک دوآدمیوں نے کہاکہ بیشک ہم لوگ ایساکر تے ہی۔ آپ نے فرایا ایسانہ کرو۔ اور سورهٔ فاتحه کواپنی ہی نمازمیں پڑھو۔

یا یہ معنیٰ کہ صرف اپنی ہی نمازمیں بڑھا کروے فی نَفْسِه کا ترجبہ یا یہ بہوسکتا ہے کہ اپنے دل میں پڑھو) یا اپنی ہی بعثی تنہا علیے رہ منفرد ہونے کی حالت میں پڑھوکیونکہ ہمارے اس

ترجم كى تا ئىدىس حسب ذيل روايات ملاحظهون :

عَنْ عَبُدَ الرَّحْنِ بُنِ عَبُدِ الْعَادِي قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَابِ لَيْلُةً إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ أَوْ زاغٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَيِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِمُ لِأَ

عبرالرحن بن عبرالقارى كيقيب كمي ايك دفعه دات كوحضرت عمربن الخطاب تسميرسانذ (دمضان میں) مسجد میں گیا بس نے دیکھاکہ لوك علىحده عليجده متغرق نماز يرصصة بعني هر ادمی ابنی ہی نماز بڑھر رہاہے۔

بُصَيِّى الزَّرْجُلُ لِنَفْسِ جِسَمِ معنى بِي بِرَادِى ابنى بى نماز بِرُّھ د باسبے يعنى ابنى ابنى تننا تنها نماز برهد راسع

وَمَنْ يُبْخُلُ فَإِنَّمَا يَتُبَخُلُ عَنْ نَفْسِهِ .

جوتخص بخل کرتا سے وہ اپنی ہی زات سے بخل کرتا ہے۔

اورملت ایراسمی سے تو دہ ہی رو گردان کرے گا جوابنی دات ہی سے حماقت کرے ۔

عُنْ نَفْسِهِ كَاتْرَجِهِ ابني بن ذات سے -ان ين آبسته كا ترجه لكاكر و سيھے -وَمَنْ يَرُعْبُ عَنْ مِّلِّهِ إبْرَاهِيْمَ إِلَّا صَنْ سَفِئَ نَفْسَدَة وَصَنَّ يَفُعَلُ ذُالِكُ فَكُدُ ظلمَرنَفْسَهُ -

وَمَا ٱنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَكِّيءَ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَاكَ كُثُرِمَ لِلَّهِ اللَّهِ فينتقِمُ بلهِ ،

(بخارى ومسلم) يتقسيه كا ترجمايى ذات ك ك المستكالفظ لكاكرد يكفت -وَصَنَّ شَكَرَ فَإِنَّكُمَا يَشُكُرُ

مَسْنُ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

عَنُ الحارِثِ بِنِ سُولِدِقَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُسُعُــودِ حد يتين اَ حَدُّ هَمَا عَنُ رَسُّولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْأَحْدُ عن نفسه الخ

العلاء الكضرفي كان عامل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وكان إذا كَتُنبُ إِلَيْهِ بَكُأْ بِنَفْسِهُ (روالا ابوداؤد) أهبط منها وكانآدم كيعد

مسلمان کے چھے حقوق میں ایک سیرحق بھی ہے:۔

زَيَحِتُ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

دوسری عدست مین اس طرح ارتشاد فرمایا: -لَا يُوءُ مِنْ أَحَدُّكُمْ حَتَى يُحِبُّ الأخِيْهِ مَا يُحِتُ لِنَفْسِهِ.

اور مخوشخص اليساكريسي كا وه ايتي ذات بي نقصان كريس كا -

(حصرت عائشه مِنْ فرماتی بین که رسوار التّدصلی التدعليه وسلم نعابني سي حيزيس كمهى ابني ڈات سے لئے دکسی سے، بدلہ نہیں لیا گروہب الله ماك كى ممنوعات ك نا فرمانى كى جاتى تواب محض خداك لئ انتقام ليت -

جوشخص شکر کرتا ہے وہ اینے ذات ہی کے نفع کے لئے شکرکر تاہیے۔ جو کوئی نیک عمل راج وہ اپنی دات ہی کے نفع سے لئے کرتاہے۔

حادث بن سويد كيت بي بمسععداللد بن مسعود المنه وحديثين سان كيس ايك تو رسول التدصلى التدعليه وسم سعداور وسرى (حدیث) اپنی طرف سے ۔

( یخاری مسلم ) علا رحضرفي حضورصلى التدعليه وسلم ك عامل يتص حبب وه حصنور صلى التدعليه وسلم كوخط لكصتية وايني حانب يسيسشروع

حضرت آدم عليات ام رجنت سينيج) اومار د مینے کئے تو گننے رہے اپنی (عمر کے سالور کع)

اس کے لئے بھی وہ لیسند کر حو لینے لئے سیسند

حضورصلى التدعيية مم في ارتشاد قرمايا تم من سي ايك بھی مُومن نہیں ہو تلیگا یہاں تک کہ جو اپنے لئے بسندکرتاہے وہ ہی اینے بھائی کے لیے کھی بسند محریے ۔

اب مندرجه بالاا حادیث و آیات می نفسه کا ترجه کرتے ہوئے غیر مقلد مولولوں کی طرح آ ہستہ کا لفظ تھونس کردیکھے اور اندازہ کیجئے کہ آیات قرآنی اور اعادیث نبوی کا مغہوم س قدر غلط ہوجائے گا ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل وفہم اور سجھ عطا فرمانی ہے ۔ آپ خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات اس خلاف ایمان ۔ خلاف اخلاق ۔ خلاف شرافت و دیا نت کرکت کی کس طرح آ مجھیں بند کرکے تقلید کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ کہ من فیصب ذیل احادیث ہیں واضح کردیا کہ امام کے تیجھے قرات ندکرو ملاحظہ ہو ۔

حصرت ابوس مره في بيان كباكه فرمايا حضور صلى الشيخليد وسلم في امام اس لئة مقرد كميا كيا مبح كه تم اس كي بيروى كرو حب ده الشد اكبر كيد تم اس كي بيروى كرو حب اله قرأت كرك اكبر كيد توتم بي الشد كرك و دادر حب اله قرأت كرك توفعا موش رمبو -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالْمُولِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم إنَّ مَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُ وَ تَمَرِبِهِ فَاذِ اكسبَّرَ الْإِمَامُ لَيُ وَ تَمَرِبِهِ فَاذِ اكسبَّرَ فَكِبِرُوْا وَإِذَا قَدَرُ مُ فَا نَصِيتُوْا -

جس شخص سے لیے (نماز میں) ایام ہوتو ا مام کی قرآت اس کی قرآت ہے۔ محضور صلى الشّعليه وسلم نے ادشاد فرایا : حَنْ كَان لُكَ إِمَاحٌ فَقِرَاتُكُ الْإِمَامِ كُنَ قِوَاتُنَكَ الْمَاحُ فَقِرَاتُكُ الْإِمَامِ كُنَ قِوَاتُنَكَ

مسلم شراف بين الوموسى التعري سے روايت ہے ؛ وَعَنْ اَبِيْ مُوسِلى الْاشْعَدِى قَالَ وَهُولُ اللهِ صَلَى الْاشْعَدِى قَالَ وَهُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الْمَا اِذَا مَصَوْمِ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهِ صَلَى اللهُ وَاصُلُوا مُنْ اللهُ وَاصُلُوا اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

السُّمَةَ اللهُ لَكُمْ رَوَاهُ مُسلم وَفِي اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مُسلم وَفِي اللهُ ا

سے پہنے رکور کرنے کا اور جب امام سمع المتہ لمن حمدہ سمجے تو تم اللہ مرائک المحدی کے اللہ کہ و اللہ کہ المحدی تعرف سنتا ہے ۔ اور سام کی المتہ تم مرائد کا تعرف سنتا ہے ۔ اور سام کی ایک رواب یہ میں حصرت الوہر پر واور قد دہ

سور دایت سے اس میں برالفاظ دیادہ میں کہ جب امام قرا آ کرے تو تم خاموسٹ رہوں اس روایت سے اس میں الدعلیہ وسلم نے واضح طورسے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام تنہیں کیے تو تم آمین کہو۔

تنہیں کیے تو ما بھی تکبیر کہ اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولذا لضالین کیے تو تم آمین کہو۔

تر بیس ای ام ولا الفن الین کیے تو تم آمین کہو جس کو حصرت الوہر یرہ اور حضرت قدادہ نے اسس اس والم ولا الفن الین کیے تو تم آمین کہو جس کو حصرت الوہر یرہ اور حضرت قدادہ نے اسس میں ایس یہ بھی فقل کیا ہے کہ صفور نے فرمایا کہ جب امام قرائت کرے تو خاموش رہو اور خمر ایک والیت میں صاف ہے کہ المان کی قرائی دوایت میں صاف ہے کہ المان کی قرائی قرائی کرائی کرائی

ان ردایات سے واضح سے کرا قداء بھا فی تفسک کے معنی ہیں کہ بڑھ اس کواپنی ہی

الأران المن طرح دوسرى رواست من مع -

تم میں سے ہرا کی فائر کوا بی ہی نماز میں پڑھے۔

الاحطر فرايل

عنہ مقلد بن اعتراض کرتے ہیں کونفی حدیث کے بجائے اقوال انکہ برعمل کرتے ہیں اور انفائے جواب ہے اہل احنا ف حضور اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی حدیثوں برعمل کرتے ہیں اور انفائے واشدین وصحابہ کرام و خصوصا وہ صحابہ جوحضور صلی الدعلیہ کے سم کے ذیادہ صحبت یا فتہ تھے ان کے طریقہ کو ابنا لا کی عمل بنا ہے ہوئے ہیں ۔اُس تفسید و تشریح پر جوحضرت امام ابو حنیف رحماللہ ان کے طریقہ کو ابنا لا کی عمل بنا ہے ہوئے ہیں ۔اُس تفسید و تشریح پر جوحضرت امام ابو حنیف رحماللہ علیہ نے بیان کی سے کیونکہ وہ عام مسلمانوں کے نزدیک درایت و عقل و نہم سمجھ ) و فقہ میں اعلی بنا ہم اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ امام اس با انہا مام اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ امام اس با اور حضرت امام ابو حنیف الم میں اور حضرت امام ابو حنیف الم میں اور حضرت امام ابو حنیف و اسطہ فی القہم ہیں ربینی حدیث کا صحیح مطلب و مقصد سمجھاتے ہیں )

ر با بس کوجہور نے دائے سمجھا ہے اور ہمادے نزد کی امام اعظم ہی تحقیق حضور صلی الدُعلیہ وسلم وصحابہ کام شکے ذمانہ قرب کی تحقیق ہے بعنی وہ ذمانہ صحابہ ۔ تا بعین کا تھا، حضور ملی الدُعلیہ وسلم وصحابہ کام شکلیہ وسلم نے اس زما مذکو تھر کے ذمانہ میں بتایا ہے اور توگوں کی تحقیق حضور صلی الدُعلیہ کے سوا دو تو برت بوری کے ۔ اور یہ جو غیر مقلدین اپنے کو اہل حد میث کہتے ہیں اس نام کا پہلے کوئی فرقہ نہ تھا یہ اہل حد میث کا فرقہ اب تھوڈے ذمانے سے محکلا ہے اور یہ فرقہ امامیہ میں کوئی فرقہ نہ تھا یہ اہل حد میٹ کا فرقہ اب تھوڈے دمانے سے محکلا ہے اور یہ فرقہ امامیہ میں سے عبد الجلیل سام وہ دی جانشین ہیں یہ فرقہ جو حصوبی صدی کی بدیا وار سے اس کوئی نور کی تعداد پانچ سوسے بھی کم ہے اور بھوٹی کے نزدیک تو ان کی تعداد تھر یہ چا جارہ وہ بیں ہے اس سے ذیادہ نہیں ، یہ جی مکن سے کہ کہ چود صوبی صدی کے اس ذقہ کا ذوق تھیک ہوگا یا سلف وصالحین کا ذوق تھیک ہوگا اسلم اور دائج سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ امام صاحب کی تحقیق کردہ حدیث یں اسلم اور دائج سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہی ہے کہ امام صاحب کی تحقیق کردہ حدیث یں دائے ہیں۔

غرمقلدين كالبيئ آب كوعامل بالحدسيث كهنا الامقلدين كوعامل بالمحدسيث نهكهنا محض تعصر برف وهر مى اورنا الصافى ب اس كودوسرى طرح مجيك كدابل حدث عامل الحدث بالحديث تمام احاديث برعمل كرنے والے كوكيتے بي ابعض احادیث برعمل كرنوا لے كوكيتے بي اگروہ يہ كہتے بي كرالى صديثاس كوكبت برجوتمام احاديث برعمل كرتا بوتو سيمعنى بالكل غلط بوحائي كيوتكم ايساكون ستخص بھی نہیں جو تمام احادیث برعمل کرتا مواوریہ ممکن بھی تہیں کیو مکما تا رمختلفہ واحادیث متعارصنهس سب احاديث برعمل نبس بوسكما يقينا بعض يرعمل بوكا ادر بعض كاترك بوكا-اگربعض احادث پرعمل مرادید تواسم حنی آمریم بھی عامل بالحدیث ہیں۔ بھیر غیرمقلدین کا اپنے کو عامل بالحدسيث كهذا كهان تك درست مع - اوراكرسب حديث برعمل مرادب توكيروه كسے عامل بالحديث سخ جبكد بعض يرعمل سے اور بعض برنہيں ہے اور دوسرى بات بيسے كرمسائل منصوصرتو بهبت كم بس زياده مسائل اجتهاديد بين اوران بين مرعيان المحدسيث غرمقلدين بعى اطا ف كى كما بول يعنى فقد صفى سے فتو سے دسيتے ہيں اوران برعمل كرتے ہيں بااوركسى امام كے قول كوليتے ہيں توزيادہ مسائل ميں دہ بھى مقلد ہيں تو كھريكيا بات بهول كرتقليدكرنا توحوام نهيل ليكن صرف تقليد كانام ليناحرام ناجا مُزاورشرك ب يعنى "كَتْصُوع ملال بنجيرام" - الركوئي غير مقلديد دعوى كريك ده متمام مسائل مين احادث منصوصه بهی پرعمل کرتاا در فتولی دیتا ہے تووہ ہم کوا جازت دے کہ ہم تمام معاملات عقودو فنوخ وشفعه وربن وغيره تح چندسوالات ان سے كريس اوروه ان كا جواب

ا حادیث منصوصه صری محیحہ سے دیں توقیامت آجائیگی اوروہ احاد میت سے بھی جواب نہ دسے سکیں کے یا تو دہ کسی ا مام سے قول سے جواب دیں گے زادر امام سے قول سے جواب دینا ہی تقلید ہے) یا بیہ کہیں کے کہ شریعت میں ان مسائل کاکوئی حکم نہیں توسے الّیوُ مَرَ اکْمُلُتُ لَكُمْرِدِ نَيْنَكُمْرِكَ فَلَاف بَوكا اوريهي سے قياس واستنباط كاجواز كھى معلوم ہوگ كيونكه جبب التذتعاني فرماتي بي كردين كوكا مل كرد بأكبيا توجيا سيتي كه كول صوريت أبسي نبو جس كاحكم شریعیت میں نہو اورظاہر سے كه احكام منصوصہ بہت كم ہیں تو اب تنكمیں دین كی صورت بجزاس كے اور كيا بہے كہ قياس واستنباط كى اجازت ہواور اپنى مسائل منسوصہ برغير منصوصه كوقياس كرسك أن كاحكم معلوم كرس يبال سيدان غير مقلدين مرعيان أبل حديث عمل بالاحادميث كي غلطي تفيي ظام برموكه ي حوقياس اوراستنباط كومطلقاً ردكرتيمي احاد بین وا تارصحابهٔ سے قباس استنباط واجتہادی اجازت ودلیل موجوز میں ۔ ملاحظہ ہو دلائل اِقتدار وآئينه صداقت صفحه ١٥/٨ اورغير مقلدين ومرعيان ابل حدّ سيت ك تـ فتوى ويجهي جنمي جابجا فقد حنفي بمع حواله حاست موجود بي وصرف عوام كوابني طرف رجوع كرف كيلئ ابن امامت اورميشوائي كاالوسيدها كرف كبلنة احناف كي فيالفت كرتي ان يربعن طعن كرية ربيت بين. والسلام على من نبيع الهدي سوال: کیا تقلیب کے کسی مدست سے تا بت ہے؟

جواب - إلى تقلير يخصى مدست مسيرتابت مد ملاحظه مود -

عُنْ حَذْ يَفْتُ قَالَ قَالَ رسول حسرت حديقة م فرما تيم كرحضور من اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم الى لا ادرى عليه وسلم لنحارشا دفرما ياكه مجه كومعلوم كدتم لوگون بين كسب مك زنده رسور كاسونم ماقداربقانئ فيكمرفاقتد وابالذين من بعدى واشارالى الى بكر لگ ان دو اوستحضوں کی اقتراکیا کرنا جو سے رہے وعمرُ الحليث ـ بعدمون محاوراشاره سيحتنرت ابوكراور حضرت عرم كوتبلايا - ( ترمذي )

واخرجه الترمذي

من بعدى سےمرار ان صاحبوں كى حالت خلافت مراد بهے كيونكه بلا خلافت توروف صاحب آب کے روبردھی موجود تھے ۔اس کامطلب بیر ہواکدان کے خلیفہ ہونے کے رما نہ میں ان کی اتباع کی جائے - اور ظاہر سے کہ خلیفہ الگ الگ زمانہ میں ایک ایک ہی جوں سے يعنى عليحده عليحده خليفه مهول سيحاس سعصاف واضح بيهكه بحضرت ابومكره كى خلافت ير توان كا اتباع كرنا اورحضرت عرم كي خلافت يس ان كي اتباع كرنا - ايب خاص وقت یک ایک معین شخص کی اتباع کا حکم فرمایا اور ریههیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دس مجمی در یا فت کرلیا کرنا بس به بی تقلید شخصی بیدادر حقیقت تقلید تصی بدیدی که ایک شخص کوتومسه

۔ آئے۔۔۔ تو کسی تربیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے دریا فت کرے اوراس سے ہی تحقیق کرکھل کیا کرے ۔ یہ ہی تقلید شخصی ہے۔

د وسری **حد س**ے : ۔

عَن الأَسْوَدِ بن يزيد قال النا معاد باليمن معلما و المسير ا فسأ لنا معن رجل وقي و ترك إبن ف واختا فقتى للإبن في بالمنصف وللاخت النصف ورسول الله عليه وسلم حى .

اخدجه البخادى وهدّالفظه والبوداؤد.

حضرت اسود بن بزیرسے روابیت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضریت معاد ہمارے بال تعلیم دینے احکام دین بتا نے اور حاکم بن کراکتے ہم نے ان سے یہ سسکد دریافت کیا کہ ایک شخص مرکبا ہے اور اس نے ایک روکی اور ایک بہن وارث جھوڑی ہے جضرت معاذ نے منف حصد بیٹی اور نصف حصہ بہن کے لئے حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی للہ علیہ ملم

اس وقت زنده تقے - روایت کیا اس کو بخاری نے اور ابوداوُد نے -

یهی نقلیر خصی سے محدیث سوم :-

عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْجَيْلُ فِيْ حدِيْتِ طِويْلِ مُخْتَصَرُلَا قَالَسَنَلَ ابُو مُنُوسَى ثُمَّ الْمُنْ مُسْعِلُ ابْنِ مَسْعُودِ وَ اَخْتَهَ يَقُولُ الْمِيْ مُنُوسَلَى مُخَالِفَهُ وَ اَخْتَهَ اَخْتَهَ الْمُؤْلُ الْمِيْ مُنُوسِلَى مُخَالِفَهُ شُمَّ اَخْتَهَ اَبُو مُنُوسِلَى يَقَوْلِهُ فَقَالَ لَا تَسَاءَ لُونِيْ مَا دَامَ هُلُولَا الْحِبُرُ فَيْكُمُ -

عدیت طویل کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہزال بن شرجیل سے روایت ہے کہ حضر ست ابوموئی سے ایک مسکہ لوجھا گیا بھر وہ ہی مسکہ حضرت ابن مستود سے دریا فت کیا گیا اور حضرت ابوموئی کے فتو سے کا بھی کارکیا تو آب نے اس مسکہ کو دوسری طرح بیان فرمایا ہو ان کے خلاف تھا تو بھر حضرت ابوموسی کو حضرت ابن مسعود سے بتائے ہوئے مسکہ کی

دوالا البخاري

طلاع دی توحضرت الوموسی فی فرمایا کہ جب تک میدعالم متبحر تم میں موجود میں تم مجھے سے شہر میں کو دور میں تم مجھے سے ش مند کرو۔ رو ایت کیا اس کو بخاری نے ابوداؤد نے ۔

اس حدیث سے بھی تقلید شخصی تابت سے اس لئے کہ حضرت ابوموسی فواتے

بین کہ ابن مسعود کی موجود گی مل این جوابات کے دوآب لوگوں میں موجود ہیں اس دقت تک بہرستدر ان سے ہی دریا جائے۔ ابس میر ہی تقلیر شخصی ہے کسی ترجیح کی دھر سے ایک ہی عالم سے رجوع کر سے عمل کیا جانا ہی تقلید شخصی ہے:۔

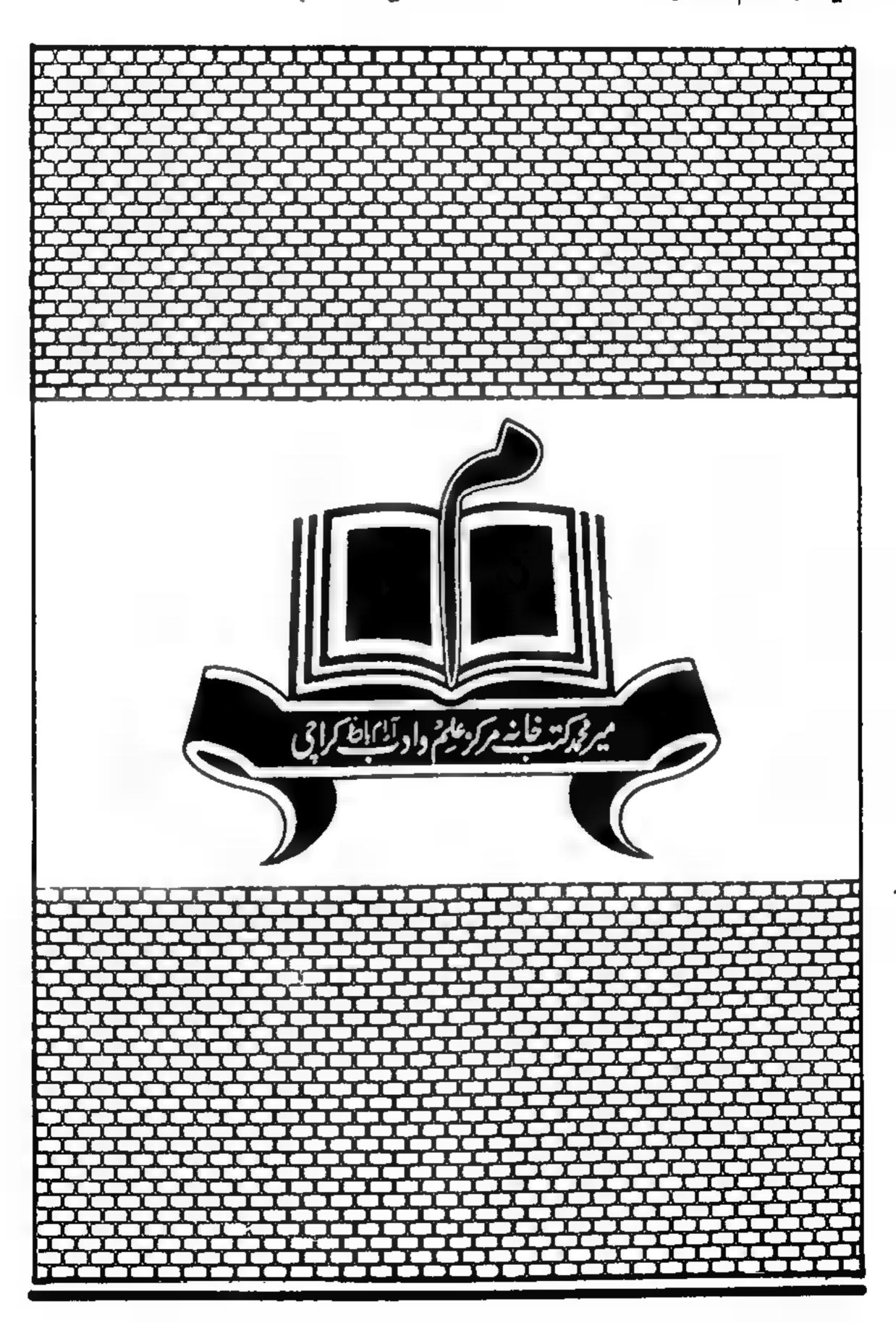

## جندقابل فررطبوعات معنادراضافات مقير

الأنقال في علوم القرآن (ادده) از: علامة جاز الدين سيوطئ ? مترجم: مولا ما محد عبد محليم حبث تي -

اخلاق وفلسفه اخلاق وازعوا بالمحدحفظ الجناسيوباردي ارشادالطّالبين في احوال المصنّفين از : مولانا رفيق احمر رفيق المهروى تتم الفتيوى بن الم العصرين شيخ اعدب البيد حدرو ا (الته الخلفار عن خلافة الخلفاء (فاري اردي از: ـ بشاه وى الشرمدت والوى أرزجه بدمولانا عبدالت كورفاروق بمهنوي مولانا استثنياق احجريه

أسوة خسية . تاليف: شيخ السلام الم الترقيم . منزجم: مولانا عبدالرزاق مبيح أبادي -

انشرف العبيغداف، تسهيل شرح ادد علم انصيغه . ال : - مون نامحرمس بالدوي ال

ا نشرف المرضى شربهٔ ارد د (میبذی) از : مون تا مدحس با ندوی ا انشرف الوقابيدا شرعاره ومستنسرت وقاييه

شرح: جناب مولاً، عبد محفيفه صاحب

التعمير (ارده) (سيرت رسول كريم) باليف: مولا الوا برتج والأياور اهی بهضفر(اد دهٔ ترجم کفشیف: ۱۱) اینمینر . انترجم :- مونانا جدارزاق مینی : دی

إفاد أنت محمود. "إليف شيخ البندمول" محوره معاحث .

الافادة تسبيل المقانة الحريرية. ولبف مور فاهوا مرفعات تجليبات رباني وجمال رحماني رخواص است حسني تالبف: الروق لتنصير تريين رودالغوز نكبير مصنف موين فيمنيف كنلوي

الفت كا دريا . مرتب محرشه ب الدين كو أرساحه

ألملل وتحل اردور موتدور شيل نعاني است الوعي ب الحدان حرم الأندلسي ومزجرة مورية عبدالشرعادي مدارت \_ الاستال المقيدة تعنيف: مولامًا شرفع عيد قدرن.

الم أن ماحدا وعلم حدمت از مولا عجد والرشيعاني -

التحريث كالمرمي معشفه مولان اوالوفار ثناء المدمها حب . اتوا دمجودَه ترجه وشرح اردوبار بزمند. ازمولاً، محرثورالاسنام صاحب. اليضاح الصرف شرح مدده ميزان انفر الذامون احفينا المرض مستز الصاح الممترج اردومفده يخسلم تربيب فادا ببخ الحدث مولا الامتر الصاح المطالب (شرح أردو) كافيد ابن عاحب.

مُولِفَ : موله يَا مولوي محدمتشبست المبدر

مدرهمير شرح اردو تحومير ، مواحد : موادي عبدارب صاحب برهي السلل كالقنصادي لظام موند: موزا مجرحفة الرابع إلى السنال المحريين (اردد) ابيف: شاه مبدالعزيز محدث دلوي اسمأر الرجال شكوة المصابيج (ادور ترجيهون اشتياق احدٌ - الموغ المرام دمترجم ، تابيعت علامه ما فظ ابن جرعسفلاني ي ترجد: مولانا امجدالعلى فاصل راميور ـ

ا خسر ی بهتشتی زلور (مکسی) مرس دیمل (معه) اطافات مدیره وحضده . "يعكيم"! منذ مونداً" شرصناعلى تتفاقوي لاامتبارى المريش، مكمل مبان الفرآن المه ، مولانا شرف على تقانويّ. إس كير مشردمة مين تادراضا فأست كتقريبًا ابكيسومينستالبين صفى ت كالضافية جسبين نزدن ترآن اوعلى تحقيقي معومات كاباره فصلون برشتنس مبش مها

مَا سِنْ القرآن ولا نامحد سلم صاحب جيراجيوري من القرآن ولا تامحد المراسم صاحب جيراجيوري المكل أاستخ والالعلق ولوبيدمه والادرا ركياضا فاست

ستيدمجرهمال الدين نتناه دېلوي ته

استحقد التناعمترمير (اردد) تابيعندن شاه عبدا عزيز محدث وبلوي رته مولا الحرعبا المحدفال

مير محد ، كتب خانه آرا م باط كراجي

لي جيد فابن قرمطبوعات معتادر اضافات مفيده

من لسان سرنيف (مع) اسماء الرجال: اليف والم مد الى عبدالرحل احدين شعيب بن على نساني يم مد اضافات تقحر العرب معداضافات مفيده از: ممداع ازملَ لفحر اليمن فيها يرول بذكره الشيخ و الشيخ احرن محداليمنى السشيرواني 🖺

نوادرالوصول (فارس) از : مولانامفتى احداشرصاحب ـ تورال توار (عربي) معرسوال جواسب - ما ننيد : مولانا محرعب والحليم صاحب .

النورالسّاري على صيح الإمام البخاري ـ

ار بمشيخ الهند مولاما محود الحسن أر

نوراليقين (معرَّقين) كالدين حرّاح. البف التبع مرافخ مرافخ م ما يتم الحكمة للميدى - از: مولانا بركست التركصنوي

بديية ومستصيريه خلاصه وحبل وتنتمه دمأة عامل منظوم مصنعت: مولانا دمشيدا حمد (سات كانوي)

برية السعب ديه (يع) تخفة العلية (عربي) ماليف: مولوى فضل حق خيراً با دى م

(ا) بعرابية (المستعفيد في احكام التحديد (مع اضافه) (۲) كماب فتح المجيد في علوم التجويية (١) مَا لِبِعِن السيديَّ عَمِر الْحُود (٢) كاليف: الاستاد الشبيح محدين على منف لحسبني الشهير

ميينري منشي دري ماشير مولوي انور على صاحب . مكمت وفلسفركى مشهوركتاب بے ـ

تفصیلی فہرست کتب مفت طلب فرمائیں ۔

ميرمحد بكتث خانه آرام باع كراجي

المرقات مع ماستيتهاالجديده المغبيده التيهي في كشف المطالب والإدلركاممحاء المرات \_ مستدالام أعظم معرشرة تنييت النظام (عربي) از: علام حسن سلنبعلي حي المطول از عقمه السعدالنفتازاني المعادف لابن فتيبيرأني فمعبدا لترسلم مفياح العربيد (الولي) تصنيف: مولانا احدب العبري . المفردات في عزبب القهران (عربي) "اليف: المم لأغب اصغباتي سيّ مقدمه ابن الصلاح في علوم الحديث وتصنيف

مقترمة التفسير البف العلامة ال القاسم الحبين بن مم بن المقضل الملغب بالاغب الاصغباني .

المنح الفسكرية خرح المقدمة الجزية

الحافظ أباعروعثمان مر

"اليف: ملاعلى بن سلطان محدالقارى ير موطاامام مالكت (معداضاف دومغيررساي) واتى

از : علم الشفاق الرحل كاند صلوى يع

موطأ امام محد دون معداضاف (سیرستدام محرّ) ماشير : مولانا عبدالحي لكمنوي -

محومهموضوعات كبير (معه) تذكرة الموضوعات (عرني) - به مجومه ملاعلي قاريء

ميزان القرف بمثل بحواش مفيده د مديره ـ نزم الخواط (الجزمانان) از:السيرعبري الحسن تزمة النظبر في وضيع النغبة الف كر از مولوى محمر على للراللونكي يو

to en to en to en to en to

## 

حاشية الطحطاوي على مراتى الفلاح شرح ورالابصاح . تاليف: العندمة الشيخ احمرالعمطاوي \_ ا حمد الاما في وَوَجِهُ اللّهِ فِي فَي الفرارة السّبين من اليف: القاسم بن فيتتره خلف بن احمرالش طبى المرغبني الاندسي "\_ الحسامی دئ ترت منت ی بترج : المجیب و ص الغربیالي و عنس ا عبيب المويوي أنطام القربي الكيرانوي "\_ **حمد الشرشرح سلم الحلوم .** بنحنبه : علامه زمان مولان اللي مخش فيض بادي حَمَانَةُ الصَّحَاية : عد محدسوسف الكانرصوي منكينه ي دُالي دُلِيلُ البُلاغَةِ الواصِّحَة (مع شرح) ما بيف على الجام مصطفى البنُ. د لوان مننی دری ( مرن ) دلوان حماسه (عربي عاشيه : شيخ الادب مورد ما عزار عي " السُنخ الخلفار مؤهف الدمام جدل الدين عبراجين بن في كراسيوي " وإد الطالبين (مع عاشيه) مزاد الرغيين إناليف وه ما مدماتق بن رياض لصّعالحين (عربي، جل قيم به بلام مجيني بن شرف لترب المنودي . رياض لشماليون (عرب) الإمام يجني بن منرف الدين النووي -**ریا حل لصالحین (عرب) از : مام نودی که معداها دبیث نمبر** تَدُرسِبِ الرُّويِ فِي عَدِمُ الدِينَ الرَّينَ الرِينَ الرَّينَ الْأَيْ مِنْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللهِ اللهِ المُن المُن اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال سراحي مع صبيار السراح .نصنيف: علاّ مرايف ابمل شيخ ابل المارة امله شلمُ العلقِم مديد تبرة . اصعادا تفهُوم . مولال ما فظ محرر كالبيِّر لكمنيُّ المبيل المفريان المرابي أنسوب من محريب اين موادي " اسوال جواب **نورالانوار** وازبولاه محرورت الترصاحب بكعنوي . النوهبيج والننكوش الشاف فان النوشي صدا شريبة الترت ابن فقيل ووبي مي أنفية الما بي عبدالتدمير جال الدن منرح تراحم أبوات محم النجاري از وروا شاه ولي الدوت .

أزان مأجهرتم ليهيته زماني بمنتي الاليف وعدامه الن ساجرج هُ إِنَّى مَا عَلَا رَبِّنِ عَبِدُ عَنَّى وَصَلَالَ الدِّينَ مِيوهِي مِنْ المستهدين إلى وأود سري معاضا فات مفيده ا كَا الوَقِاءِ في سيرة الخلفاء "بيت شيخ مما خضيٌّ. لا رئيبه المفتى واستعفى الاين الصكلاح) السهول الشاعتي من أصليف وموره مخطع الدين شاشي النهول البزدوي دوني زين تهيف بنابز دوي بحنفي أ الدستهاه والدنطائر على مربب أي صيفة النعان -المنطب والتينيخ زام (194 بالبيات المذاميم بن بخبرية البلائمة الواصحة ماست على نجام ومصصفي ببن . الهاميد (شرب عربي) براية النحو" بدايت النحو" على معيس لنطق التانيف المام الوزيم الدلوسي -أعشر بيسليه بشبه أأت وي فهب جد بالحقرة مقاطين دعري

السيموطي أوالمام وعلى رام كسله اليمست كم كردى ہے -النسواح العلامة المدتاراتي

عمدالعادرات الي الوي صفي عدي.

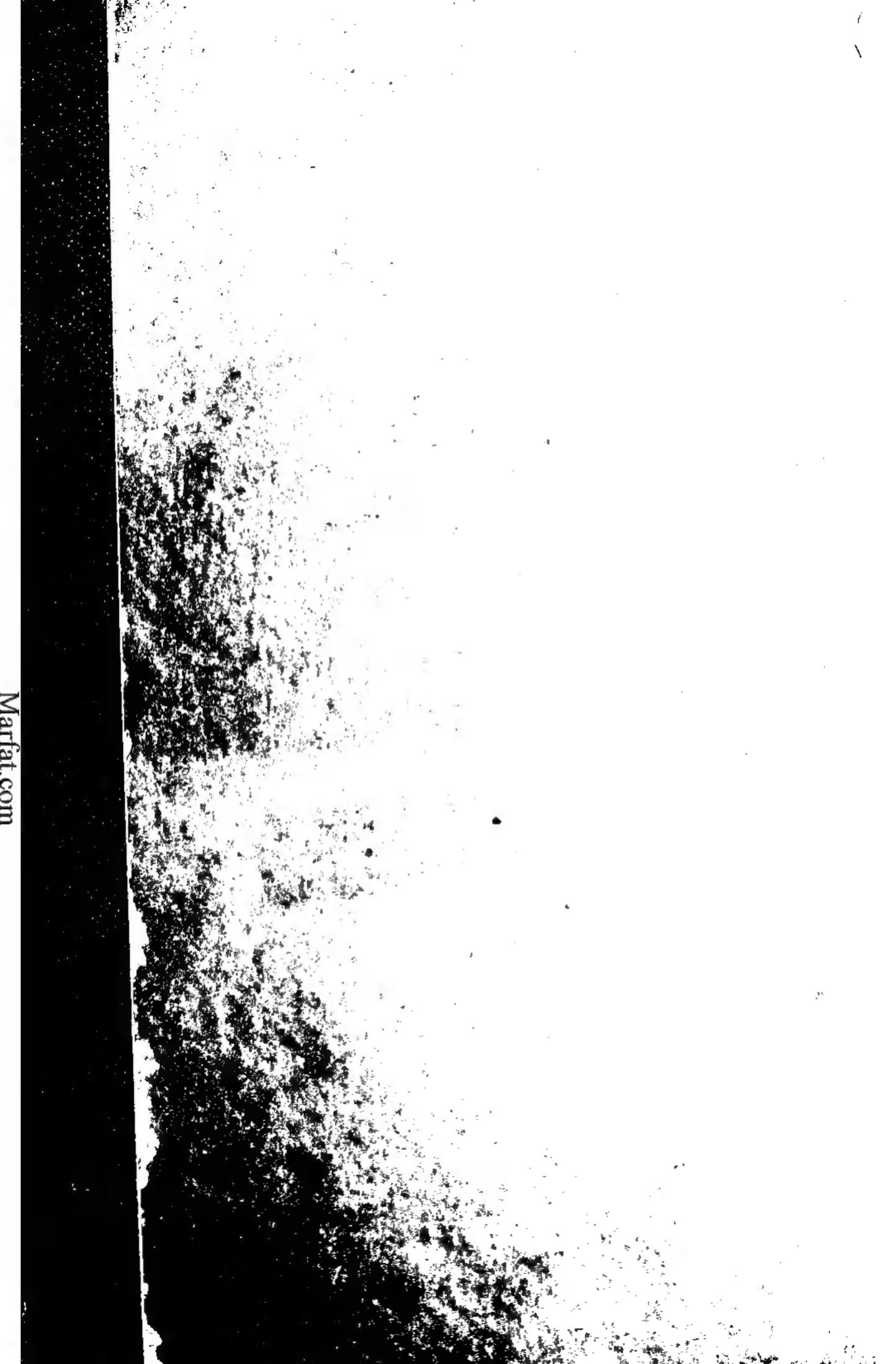



Marfat.com

تحقيقي مجموعه تاليف يضي الهندمولانا محصورحسن اسيرالنا نورالتدم قدة مولانا سعبد احمد بالنبورى مخرث دارالعلوريوند مولانا محتمد اصبن بالنبوري النازوارالعلوم ديوند غیمقلد مین کے اعتراصوں کے جَو از :- مولانا شيخ محمّدعطا والرحمن صاحبُ